إِنَّ مِنَ الْبَسَيَانِ لِسِعًل

# 

عمل رائیجار نے والی عام ہم اور ب کرانگیرتقاریر علم مرخطبار اورعوام کے لیے بیال مفید

جلدىنجو

مفتى اعظم بإيستان مونا محمدر فيع عماني ظلم

- موت ایک حقیقت
- جهساد اوس حُقُوق والدين
- اتنجاع سُنْت کے ثمرات
- حُسن الحُلاق كى حَقِيْقَت اور اُس كے فَضَائِل
- وشته دَارول كُوصَدقَه دين كَ فضائل
- ریشته کارورئے دوستوں سے حسن سُلُوک کر اَهمِیتیت
- الله والون كضخيت مين ركفن كثمرات
- هَ رُنِع مَن الله الله
- حُسب فِ الله كَ فَضَائل
- إسْ لَامِ مِيْنِ يُورِ عَيْوُرِ مِيْ أَوْرِ مِيْ الْحِلْ هُوجَاوُ
- سسنگهائے مسیل

سرب العلوم من من العلوم ٢- نا بهر وڈ، پُرانی انارکلی لاہؤ۔ فون: ٣٥٢٢٨٣٢

# اصلاحی تعربین

عمل ایجار فردالی عام بنم اور سی کرانگیرتفارید علمارخطبار اورعوام کے لیے بیال مفید

#### جىلدىنچو

مفتى اعظم بايسسّان ولناصح رفيع عماني ظلم

صبط در تیب: مُولاً تااعجارا حمسے صَمالی فامنل مَامعه دارانعسادم کاچی

مر من العالم ٢- نا بعد و د ، برانی انارکلی لابور فرن: ۲۰ ۲۰ ۲۰۰۲

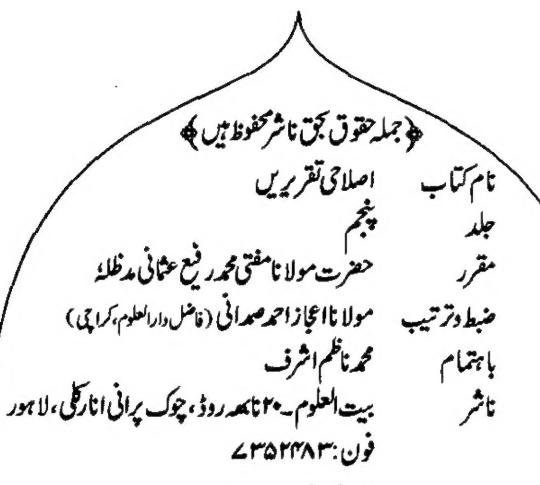

بیت الکتب = محکشن اقبال ،کراچی ادارة المعارف = فاک خانددارالعلوم کورگی کراچی نمبر ۱۳ مکتبددارالعلوم = جامعددارالعلوم کورگی کراچی نمبر ۱۳ مکتبد سیداحمد شهید = الکریم مارکیث ،اردوبازار، لاجور مکتبد سیداحمد شهید = الکریم مارکیث ،اردوبازار، لاجور مکتبد دحمانیه = بخزنی سرید، اردوبازار، لاجور

بیت العلوم = ۱۰ ناکه رود، پرانی انارکلی، لا مور اداره اسلامیات =۱۹۰ نارکلی، لا مور اداره اسلامیات=موئن رود چوک اردوباز ار، کراچی دارالاشاعت= اردوباز ارکراچی نمبرا بیت القرآن =اردوباز ارکراچی نمبرا

## يبش لفظ

### حضرت مفتى اعظم بإكستان مولانا محدر فيع عثاني مدظله

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو "تقریریں" کہا جاتا، چہ جائیکہ انہیں" اصلاحی تقریریں" کاعظیم الشان نام دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔لیکن اہل محبت کاحسن ظن ہے کہ وہ ان کو شب ریکارڈ پر مخفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدر مولوی محمد ناظم سلمہ نے جودار العلوم کراچی کے ہونہار فاضل، اور "جامعہ اشر فیہ لا ہور" کے مقبول استاذ ہیں، کئ سال سے ان ٹیپ شدہ تقریروں کوقلم بند کروا کراپنے ادارے بیت العلوم لا ہور سے شائع کرنے کاسلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب تک اس سلسلے کے پانچ درجن سے زیادہ کتا بچے شائع کر چکے ہیں، اور اب ان میں سے پچھ مطبوعہ کتا بچوں کا ایک مجموعہ" اصلاحی تقریری (جلد پنجم)" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ انہوں نے اور ان کے رفقائے کار نے

بڑی کاوش اور احتیاط ہے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کوشرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم ومل اور عمر میں برکت عطاء فرمائے، اور اس کتاب کو قارئین کے لئے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اور "بیت العلوم" کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کردے۔

والله المستعان

### بسم (لله (لرحيس (لرحيم

# وعرض ناشر کھ

مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدخلله ملک و بیرون ملک ایک جانی بهجانی علمی اور روحانی شخیصت بین - آنجناب ملک کی مشهور دین در سگارہ'' دارلعلوم کراچی'' کے مہتم اور اسلامی نظریاتی کوسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی جہادی، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سریرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی اعظم یا کتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحئی عار فی صاحبؑ کے متاز اور اخص الخواص خلفاء میں سے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مدظلہ کوحسن خطابت سے خوب خوب نوازا ہے۔ ہرموقعہ پر پر اثر اور دکنشین پیرائے میں ہرسطح کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی کمال ہے جواس قحط الرجالی کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی صحبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہوجائیں حضرت کے بیانات کا الازمی حصہ ہے۔ کو یا حضرت کے خطبات و بیانات شریعت وطریقت کا ایک حسین امتزاج ہوتے ہیں۔ جن میں عالمانہ تحقیق، فقیہانہ نکتہ وری کے ساتھ ساتھ، ایک بلندیا پیصوفی، مصلح اور مربی کی

الحمدللد" بیت العلوم" کو بیشرف حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت کے ان اصلاحی ، پرمغز اور آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے جویز کردہ نام" اصلاحی تقریریں جلد اول دوم، نام" اصلاحی تقریریں جلد اول دوم، سامنے تھر بیس جلد اول دوم اور چہارم کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد پنجم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت کے پچھ بیانات لا ہور، کراچی اور دوسر ملکی وغیر ملکی مقامات کے شامل بیں۔ اس کتاب کی ضبط وتر تیب کا کام مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاصل جامعہ دارالعلوم کیں۔ اس کتاب کی ضبط وتر تیب کا کام مولانا اعجاز احمد صمدانی (فاصل جامعہ دارالعلوم کراچی) نے انجام دیا ہے۔ اس میں حتی الوسیع ضبط وتر تیب کا خیال رکھا گیا ہے اور تو براہ کرا چی کی تخ تن مجمی کردی گئی ہے، پھر بھی آگر کوئی غلطی نظر سے گزر سے تو براہ کرام مطلع فرما کیں۔ اللہ تعالی " بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جم سب کوعمل کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحب عافیت عطا فرمائے تاکہ جم حضرت کے بیانات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کیس۔

والسلام محمد ناظم اشرف مدیر ' بیت العلوم'

# ﴿ اجمالی فہرست ﴾

- ا۔ موت ایک حقیقت
- ۲\_ جهاد اور حقوق والدين
- س۔ اتباع سنت کے ثمرات
- سم۔ حسن اخلاق کی حقیقت اور اس کے فضائل
  - ۵۔ رشتہ داروں کوصدقہ دینے کے فضائل
- ٢۔ والدین اور رشتہ داروں سے بدسلوکی ایک ہولناک گناہ
  - ے۔ رشتے داروں کے دوستوں سے حسن سلوک کی اہمیت
    - ۸۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے ثمرات
      - ۹\_ هرنعمت ایک آزمائش.
      - ا۔ حب فی اللہ کے فضائل
      - اا۔ اسلام میں بورے بورے داخل ہو جاؤ
        - ۱۲۔ سنگہائے میل

# ﴿ فيرست ﴾

# ﴿موت ایک حقیقت ﴾

| 14   | خطبهءمسنونه                                            | 1  |
|------|--------------------------------------------------------|----|
| rat. | ہمارے معاشرے کا افسوناک پہلو                           | ۲  |
| M    | صرف مسئله جان لینا کافی نہیں                           | ۳  |
| 19   | گناہ کیوں ہور ہے ہیں؟                                  | م  |
| 19   | قبر کی آواز                                            | ۵  |
| ۳.   | قبریادر کھنے کا اثر                                    | ۲  |
| ۱۳۱  | خدائی ڈھیل اور پکڑ                                     | 4  |
| ٣٢   | موت کی سختی                                            | Λ  |
| mm   | ابتدائی تخلیق کے مراحل                                 | 9  |
| PM/W | مرنے کے بعد انسان ''انسان'' نہیں رہتا، ''لاشہ' بن جاتا | 1+ |
|      | <i>~</i>                                               |    |
| rs   | موت کی شخی سے پناہ ما نگنے کی تلقین                    | 11 |
| ra   | روح جسم ہے غیرمتعلق نہیں ہوتی                          | IF |

| тч         | یہاں جو بھی آیا، جانے کے لئے آیا        | 180 |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| my         | سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی کاواقعہ | الد |
| r2         | موت کا آنا یقینی ہے                     | 10  |
| <b>F</b> A | مراقبهءموت                              | 14  |
| ۳۹         | مراقبہءِموت کے ثمرات                    | 14  |

# ﴿ جہاد اور حقوقِ والدین ﴾

| ساما    | خطبهءمسنونه                                            | 1/  |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|
| 44      | حدیث کامفہوم                                           | 19  |
| ١٩٦     | بیعت کسے کہتے ہیں؟                                     | ۲+  |
| 77      | بیعت کی اقسام                                          | ۲۱  |
| గాప     | ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے کا مطلب                     | 77  |
| ۲٦      | والدین کی خدمت ہجرت اور جہاد ہے بہتر ہے                | ۲۳  |
| ۲٦      | ہجرت ہے متعلق مسئلے کی تفصیل                           | *1* |
| ۳۷      | جہاد ہے متعلق تحکم کی تفصیل                            | ra  |
| ۳۸      | جہاد کس وفت فرض کفایہ : و تا ہے؟                       | ۲٦  |
| ۳۸      | جہاد فرض مین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز | 72  |
| <u></u> | نبيل                                                   |     |

| ٩٩ | ، کیا والدین کی اجازت کے بغیر علم دین اور تبلیغ کیلئے جانا | ۲۸        |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|
|    | جائز ہے؟                                                   |           |
| ۵٠ | تبلیغ کے حکم میں تفصیل                                     | <b>19</b> |
| ۵٠ | سه روزه اور جله وغیره میں جانے کا حکم                      | ۴4.       |
| ۵۱ | حد سے تجاوز                                                | ۳۱        |
| ۵۱ | والدین کی اجازت کے بغیر نفلی حج کرنا جائز نہیں             | 44        |
| ۵۲ | الله ورسول علني الله الله الله الله الله الله الله الل     | mm        |
| ۵۲ | حضرت اولیں قرنی رحمه الله کا واقعه                         | ٣٣        |
| ۵۳ | محمود و ایاز کا واقعہ سب ہے بڑی دانشمندی                   | ra        |
| ۵۵ | سب سے بڑی دانش مندی                                        | ۳۲        |

# ﴿ اتباع سنت كے ثمرات ﴾

| ۵۹ | خطبهءمسنونه                  | r2                |
|----|------------------------------|-------------------|
|    |                              |                   |
| 4+ | تمهبير                       | <b>17</b> /A      |
| ٧٠ | ز مانه طالب علمی کی اہمیت    | ٣٩                |
| 45 | اس وقت کی قدر کریں           | j <sup>è</sup> r• |
| 41 | ہمارے طلبہ اصلاح کے طالب ہیں | ۲۱                |
| 44 | اصلاح کی اہمیت وضرورت.       | ~~                |

| 44  | تربیت حاصل نہ کرنے کے نقصانات                     | ساما      |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|
| 414 | تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع                    | لدلد      |
| 40  | تربیت حاصل کرنے کا آسان طریقہ: اتباع سنت          | 70        |
| 40  | ا تباع سنت كا ايك عظيم فا ئده: الله تعالى كى محبت | 7         |
| 42  | کونساعمل معتبر ہے؟                                | 72        |
| 44  | ''اتباع سنت'' سے ولایت حاصل ہوگی                  | ۳۸        |
| 47  | مدرسه میں کھانا لینے ہے متعلق سنتیں               | <b>رم</b> |
| 49  | کھانالانے ہے متعلق سنتیں                          | ۵٠        |
| ۷٠  | بيح ہوئے كھانے سے متعلق ايك اہم ہدايت             | ۱۵        |
| 41  | برتن ہے کھانا نکالنے سے متعلق سنتیں               | ۵۲        |
| 4   | بیاریاں بھلنے کی ایک وجہ                          | ۵۳        |
| 44  | ''جان بچانا فرض ہے'                               | ۵۳        |
| 41  | کھانے سے متعلق دیگر سنتیں                         | ۵۵        |
| ۷۳  | دوسری اہم سنت: سلام کرنا                          | ۲۵        |
| 4   | ابن عمر رضى الله تعالى عنه كا واقعه               | ۵۷        |
| ۲4  | فجر کی سنتوں ہے متعلق ایک اہم مسئلہ               | ۵۸        |
| ۷۵  | سنت پرعمل کرنے اور کرانے کا احسن طریقه            | ۵۹        |

# اخلاق کی حقیقت اور اس کے فضائل کھ

| ∠9 | خطبهءمسنونه                                             | ٧٠       |
|----|---------------------------------------------------------|----------|
| ۸+ | ''دحسنِ اخلاق'' کسے کہتے ہیں؟                           | וץ       |
| Λ1 | ''بذل المعروف'' كي صورتين                               | 44       |
| ۸۲ | والدصاحب رحمة الله عليه كاواقعه                         | 44       |
| ۸۳ | '' كف الأذى'' كي تفصيل                                  | 44       |
| ۸۵ | ''ادب'' کی جامع تعریف                                   | ۵۲       |
| ۲۸ | تنبسم رسول الله طالع الله على خاص سنت                   | 77       |
| ٨٧ | ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کامل                         | 72       |
| ۸۷ | مسکرانے کی عادت ڈالیں                                   | ٨٢       |
| ۸۸ | عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی فضیلت                       | 79       |
| ۸۸ | آب سلنی میانی کا بیو یوں ہے حسنِ سلوک اور اس کا اثر     | 4.       |
| 9+ | حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی رحمہ اللّٰہ کی جبرت ناک کرامت | 41       |
| 91 | ببٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت                        | <u> </u> |
| 91 | مال كا مقام                                             | 2m       |
| 91 | اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے                   | 47       |

# ﴿ رشته داروں کوصدقہ دینے کے فضائل ﴾

| خطبه ۲ کء مسنونه                                       | ۷۵ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واصل اور مکافی کے معنیٰ                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رشتہ داروں کی خوشی عمٰی میں شریک ہونا ضروری ہے         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ''باندی آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو دیتی تو زیادہ | ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 'ثواب ملتا''                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رشتہ داروں کو دینا ایک حد تک فرض بھی ہے                | <b>4</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کافر ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اور مالی تعاون کرنا     | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وا ہے؟                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاسق مال باب كالحكم                                    | ΔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا بن مسعود رضى الله عنه كا خاص وصف                     | ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خواب میں ابن مسعود رضی الله عنه کی زیارت کا واقعه      | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عورتوں کوصد قیہ دینے کا حکم                            | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شو ہر کو صدقہ دینے کی فضیلت                            | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یباں پر فلی صدقہ مراد ہے                               | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله كاطر زعمل                | ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت ـ رشته داروں کا خیال کس کس طرح کرتے ہے؟           | ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | واصل اور مکافی کے معنیٰ رشتہ داروں کی خوشی عمی میں شریک ہونا ضروری ہے ''باندی آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو دینی تو زیادہ رشتہ داروں کو دینا ایک حد تک فرض بھی ہے کافر ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اور مالی تعاون کرنا عاش ماں باپ کا حکم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاص وصف خواب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاص وصف عورتوں کو صدقہ دینے کا حکم شوہر کو صدقہ دینے کی فضیلت شوہر کو صدقہ دینے کی فضیلت بیاں پرنقلی صدقہ مراد ہے حضرت مفتی محد شفیج رحمہ اللہ کا طرنے عمل |

| 1+1 | رشتے داروں کے زبردست حقوق ہیں | ۸٩ |
|-----|-------------------------------|----|
| 1.4 | د بندار کون؟                  | 9+ |
| 1+4 | صد فه بھی، صلہ رحمی بھی       | 91 |

# ﴿والدین اور رشته دارول سے بدسلوکی ایک ہولناک گناہ ﴾

| 111 | خطبهءمسنونه                                   | 97   |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| 111 | بمهيد                                         | 91   |
| 111 | الله تعالیٰ کی لعنت                           | ٩١٢  |
| ۱۱۳ | والدین کے حقوق سے متعلق ایک خاص بات           | 90   |
| ۱۱۴ | والدین کے سامنے''اف'' کہنا بھی حرام           | 97   |
| 110 | ماں باپ کا ادب ہر مذہب وملت میں ہے            | 94   |
| 117 | بیٹھنے کے انداز میں بھی ادب ضروری ہے          | 91   |
| 117 | ''برهایے'' کا ذکر کیوں؟                       | 99   |
| 114 | دوسري وجبه                                    | [++  |
| HA  | والدین کی نافر مانی ، اکبرالکبائر میں شامل ہے | 1+1  |
| 119 | والدین کے ساتھ بدسلوکی کتنی ہولناک چیز ہے؟    | 1+1  |
| 119 | والدین کو گالی دینے کی ایک صورت               | 1+1~ |
| 15+ | والدین کو گالی دینا کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے  | 1+1~ |

| 111  | ماں کا حق باب سے زیادہ ہے                    | 1+0  |
|------|----------------------------------------------|------|
| 144  | حسنِ سلوک کا امتخان کب شروع ہوتا ہے؟         | 1+7  |
| 144  | ساس بہو کے جھگڑوں کی ایک اہم وجہ اور اس کاحل | 1+4  |
| 146  | رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی                  | 1+/\ |
| 110  | قطع رحمی کا مطلب                             | 1+9  |
| 110  | قطع رحی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا       | 11+  |
| 174  | مومن ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا      | 111  |
| 144  | جہنم کے عذاب کی شدت                          | 111  |
| 11/2 | والدین اور رشته دارول کے حقوق کب ادا ہوں گے؟ | 1111 |

# ﴿ رشتے داروں کے دوستوں سے حسن سلوک کی اہمیت ﴾

| 1841               | خطبهءمسنونه                                                                                                    | ۱۱۴ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۳۱                | من المراجعة | 110 |
| ۲۳۲                | سب سے اچھاحسنِ سلوک                                                                                            | 117 |
| 1944               | ابنِ عمر رضى الله عنهما كا واقعه                                                                               | 112 |
| المسالم<br>المسالم | ابنِ عمر رضى الله عنبما كي خاص شان<br>ابنِ عمر رضي الله عنبما كي خاص شان                                       | 11/ |
| Ira                | مذکوره واقعه ہے متعلق دیگر روایات                                                                              | 119 |
| 123                | والد کے اہل تعلق                                                                                               | 114 |

| 184   | دو حق                                             | 171  |
|-------|---------------------------------------------------|------|
| 124   | یجیجتاوے کا علاج                                  | 177  |
| 12    | والدین کے انقال کے بعد ان ہے حسنِ سلوک کے طریقے   | 144  |
| 11/2  | حضرت خدیجه رضی الله عنها بر رشک                   | Irr  |
| IMA   | حضرت خدیجه رضی الله عنها کامخضر تذکره             | 110  |
| 1149  | رشک کی وجبہ                                       | ۲۲۱  |
| 14+   | بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق                        | 172  |
| +ما ا | حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے آنے پر مسرت کا | 111  |
|       | اظبهار                                            |      |
| IM    | سسرال کی خدمت: تعلقِ زوجیت کا ایک تقاضا           | 119  |
| ابما  | ساس،سسراور بہوایک دوسرے کواپنے لئے نعمت سمجھیں    | 194  |
| اما   | بہوکو بیٹی بنا کر لے آؤ                           | اسوا |
| 164   | بیوی کی قربانیوں کا خیال رکھنا شرافت کا نقاضا ہے  | 124  |
| ١٣٣   | بہو کیلئے ساس سسر کی خدمت کرنا شرعاً ضروری نہیں،  |      |
|       | ایسند بیره ہے                                     |      |
| ساماا | بہوکونو کرانی کی طرح رکھنا جائز نہیں              | ١٣٦٢ |
| ١٣٢   | بہو کا ایک نلط طرز ممل                            | ira  |
| الدلد | حقوق کی ادا نیگی میں اعتدال ضروری ہے              | 114  |

| ۱۳۵ | ں ہمارا ایک واقعہ | حمہ اللہ کے دور میر | ت والد صاحب ر | حضر. | 1172 | 4 |
|-----|-------------------|---------------------|---------------|------|------|---|

# ﴿ الله والول كى صحبت ميں رہنے كے تمرات ﴾

| ١٣٩   | خطبهءمسنونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IFA   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 114   | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1179  |
| 10+   | صديقِ أكبر اور فاروقِ اعظم رضى الله عنهما كا ام ايمنَّ كَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114   |
|       | زيارت كيلئے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 101   | بزرگوں کی زیارت کے لئے جانامتقل سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا۳۱   |
| 101   | حضرت موی علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104   |
| 100   | نبی کریم طاقی آیا به کوکی گئی مدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ساماا |
| 150   | فرشتے کے ذریعے خوشخبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدلد |
| ۱۵۳   | ا پھے اور برے ساتھی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ira   |
| 100   | یکوں کے ساتھ رہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ומא   |
| . 127 | و لی محبت کن سے ہونی جا ہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162   |
| 104   | جس ہے مہت، اسی کے ساتھ حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ica   |
| 101   | أيك ديباتي عنالي كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144   |
| 129   | رسول الند عنتيالية كم فرعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10+   |
| 129   | جبرائیل امین کے کے یارے رسول اللہ علی ع | ادا   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| 141 | صحبت کے اثرات ضرور پڑتے ہیں                 | ۱۵۲ |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 141 | ریل کے کانٹے کا فرق شروع میں معمولی ہوتا ہے | 101 |
| 141 | مالداروں کی صحبت میں رہنے کے اثرات          | IDM |
| 141 | بری صحبت کا ادنیٰ اثر                       | 100 |
| 144 | صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا تھم           | ۲۵۱ |

# ﴿ ہرنعمت ایک آ زمائش

| 172 | خطبه ومسنونه                                      | 104 |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| IYA | حدیث کامفہوم                                      | 100 |
| 17A | '' فتنه' کسے کہتے ہیں                             | 129 |
| 149 | مال کے ذریعے ہونے والی آزمائشیں                   | 17+ |
| 179 | اولا د ، الله کی نعمت                             | 17  |
| 14+ | المخضرت على الله المائم بجول سے بہت محبت كرتے تنج | 177 |
| 14+ | اولا دیے فرایع ہونے والی آ زمائشیں                | 172 |
| 121 | عورت ایک نعمت                                     | 171 |
| 121 | مال ایک آز مائش                                   | 74  |
| 121 | بیوی بھی آ ز مائش                                 | 771 |
| 124 | سب سے بروی آ زما <sup>ئن</sup>                    | 172 |

| 141  | آئے کل بیرآ زمائش اور بڑھ گئی ہے                      | ITA |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| 121  | حقوق کی ادا میگی میں آ زمائش                          | 149 |
| 120  | مال خرج كرنے ميں آزمائش                               | 14+ |
| 120  | بیوی بچوں پرخرچ کرنے کی فضیلت                         | 121 |
| *124 | حاجت مند والدين اور بهن بهائي بهي زير كفالت افراد ميس | 127 |
|      | شامل بین                                              |     |
| 124  | ہمارے ایک دوست کا واقعہ                               | 124 |
| 144  | بیوی کے منہ میں لقمہ ڈ النا بھی تواب ·                | 120 |
| 141  | کافر اورمسلمان کے خرج کرنے میں فرق                    | 120 |
| 141  | ایک دُعا اور بدؤعا                                    | 144 |
| 1∠9  | خرج کرنے سے مال کم نہیں ہوتا                          | 124 |
| 1/4  | کمی نہ آنے کا مطلب                                    | 141 |
| IA+  | يها إمطلب                                             | 149 |
| 1/4  | دوسرا مطلب                                            | 1/4 |

# ﴿ حب في الله كے فضائل ﴾

| IAS | خطبهءمسنونه                             | IΛI |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| IAY | اللّه کے لئے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے | IAT |

| IAY  | صحابہ کرام ایک دوسرے سے نرمی اور محبت کا سلوک کرنے     | 1/17 |
|------|--------------------------------------------------------|------|
|      | والے تھے                                               |      |
| IAY  | کو نسے کفار کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے؟            | ۱۸۳  |
| 1/1/ | والدصاحب رحمة الله عليه كاايك واقعه                    | ۱۸۵  |
| 1/19 | کا فریر وی کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کیا جائے!             | IAY  |
| 1/19 | اسلام تلوار ہے ہیں بھیلا                               | 114  |
| 19+  | اینے اخلاق کے ذریعے کفار کومتاثر سیجئے                 | IAA  |
| 19+  | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی محبت اللہ کے لئے تھی | 1/19 |
| 191  | انصار کی مہاجرین سے محبت''اللہ' کے لئے تھی             | 19+  |
| 195  | "حب فی اللّٰہ" ہے ایمان مکمل ہوتا ہے                   | 191  |
| 195  | سات آ دمیوں کے لئے عرش کا سامیہ                        | 195  |
| 190  | میدان حشر کا حال                                       | 191~ |
| 192  | يبالم شخص                                              | 191  |
| 192  | د و سراهخص                                             | 192  |
| 197  | تيسراشخص                                               | 197  |
| 194  | چونخا شخص<br>چونخا                                     | 194  |
| 19/  | يا نجوال شخص                                           | 19/  |
| 19/  | چيمئا شخص                                              | 199  |

| 199         | سانواں شخص                               | Y++         |
|-------------|------------------------------------------|-------------|
| 199         | ایک اشکال اور اس کا جواب                 | 1+1         |
| <b>***</b>  | آپس میں محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ     | r+r         |
| 1-1         | سلام کے بارے میں غلط فہمیاں              | r+ r-       |
| <b>*</b> +1 | ایمان کے بعد سب سے احجِماعمل             | 4+14        |
| r+ r        | سلام کرنے سے محبت براهتی ہے              | r+0         |
| r• r        | غيرمسلم مما لك ميں سلام كا ايك خاص فائدہ | r+4         |
| r+ r-       | سلام کی ایک خاص تا ثیر                   | <b>r</b> +∠ |

# ﴿اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ ﴾

| r+2 | خطبهءمسنونه                      | <b>r</b> •A |
|-----|----------------------------------|-------------|
| r+A | نمهيد                            | r+ 9        |
| r+A | اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ  | 11+         |
| T+A | اسلام لا نا بہت بڑی دولت ہے مگر  | MI          |
| r+9 | عذاب آخرت کی ایک جھلک            | rir         |
| 711 | سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کرو | rır         |
| rir | ہماری ایک کمی                    | rir         |
| rir | یہ شیطان کی پیروی ہے             | 713         |

اصلاحی تقریری ( عبد پنجم )

| rir  | موجوده سياست اور اسلام                 | riy        |
|------|----------------------------------------|------------|
| 1111 | وین پرممل کرنے کا لازمی تقاضا، حکمرانی | 112        |
| 110  | حاکم قوم کی صفات اور ہمارا حال         | MA         |
| PIY  | حکومت کب ملے گی؟                       | <b>119</b> |
| 717  | اہلِ بورپ کی ایک اچھی صفت              | 114        |
| 114  | ہم نے بورپ کی صرف برائیاں حاصل کیں     | 441        |
| 114  | ایک عبرت ناک واقعه                     | 122        |

الله المساكم ا

| 444                 | خطبهءمسنونه                                 | 117   |
|---------------------|---------------------------------------------|-------|
| 444                 | تمبيد                                       | الاله |
| 777                 | عجيب اتفاقات                                | 110   |
| <b>۲</b> ۲ <u>∠</u> | یہ فال نیک ہے                               | 124   |
| 777                 | میری زندگی کے عزیز ترین اور لذیذ ترین کمحات | 11/2  |
| 779                 | خوشی اور اختساب کا دِن                      | 111   |
| ۲۳۱                 | طلبه، اساتذه اور تنظمین اینااینا جائزه لیس  | 119   |
| ***                 | مدارس کے بیسے خوفناک امانت ہیں              | 114.  |
| 444                 | ور جہنم کی پٹیاں بن گنی ہیں''               | ١٣١   |

| ٢٣٦٠         | جو حکم مال غنیمت کا ہے، وہی مدرسوں کے مال کا ہے  | 144   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|
| tra          | یہ واقعہ طلبہ اور اساتذہ کے لئے بھی عبرت ناک ہے  | lbebe |
| 444          | مختلف درجات سے فارغ ہونے والوں کیلئے الگ الگ     |       |
|              | نسائح                                            |       |
| 44.4         | اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے                 | 110   |
| <b>۲</b> ۳۸  | طالب علمی مجھی ختم نہیں ہوتی                     | ۲۳۱   |
| ۲۳۸          | عالم وین ہونے کا معیار                           | 12    |
| 449          | والدصاحب رحمة التدنعالي عليه كاايك انهم ملفوظ    | ITA   |
| *1**         | تكبر دور كئے بغير جنت ميں داخله ہيں              | 114   |
| <b>*</b> (*• | اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے                     | 164   |
| <b>t</b> M1  | الله والوں کی صحبت کے بغیر عادۃٔ اصلاح نہیں ہوتی | الما  |
| ۲۳۲          | ''تربیت'' کا مرحله باقی ہے                       | 164   |
| 474          | طلبہ دورہ حدیث کے لئے پیغام کا حاصل              | ساماا |
| 444          | فارغ التحصيل طالبات کے لئے اہم نصیحت             | الدلد |
| ۲۳۵          | ''مدرسة البنات' كم تعلق آنے والی شكایات          | 100   |
| ۲۳٦          | محبت کا جواب محبت سے ملا کرتا ہے                 | וויץ  |
| 44.4         | نا گوار واقعات                                   | 162   |
| rr2          | ا پنے آپ کو بڑا مجھنا شیطان کی سنت ہے            | IM    |

| rr2 | بهشتی زبور کو اینا مشعل راه بناؤ | 169. |
|-----|----------------------------------|------|
| MMA | بیمفتی بننے کی سندنہیں           | 10+  |
| 449 | جنوبي افريقه كاواقعه             | 101  |
| ra+ | مفتی بننے کا طریقه               | 121  |
| ra+ | بهارا حال                        | 1011 |
| 101 | قرآن مجید ختم کرنے کامسنون طریقہ | 104  |
| 101 | ا بنی زندگیاں قرآن میں ختم کر دو | امدا |
| 707 | ا جازت صدیث                      | ۲۵۱  |
| rar | حديث ومسلسل بالاولية''           | 102  |



•

.

.

موضوع موت آیک تقیقت خطاب حضرت مواد نامفتی محمد رفیع عثانی مظلیم خطاب مقام ما معددار العلوم، مراچی مقام مقام تاریخ تا اثانی ۱۳۲۱ ه به طابق ۱۳۰۳ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۳ و مواد نااعجاز اتمد صمد آئی (فاضل جامعددار العلوم مراچی) با بنتمام محمد ناظم اشرف

### بسم الله الرحمن الرحيم

# هموت ایک حقیقت کی

#### خطبهءمسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له وَمَن يُصِلله فلا مُضِلَّ له وَمَن يُصِلله فلا هَادِى له ونشهد أن لآ الله الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَنَدنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة.

اما بعد!

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

كُلُّ نَفُسَ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ 0 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ 0

(مشكوة كتاب الجنائز، الفصل الثاني، رقم الحديث: ١٠٠١)

### ممهريار.

#### بزرگان محترم اور برادران عزيز!

پیچیلے کئی جمعوں سے حقوق العباد اور اس کی تفصیلات کا بیان چل رہا تھا۔
اس کے بعد گذشتہ دوجمعوں میں انصاف قائم کرنے اور اللہ کے لئے بچی گواہی دینے کے متعلق قرآنی ارشادات کی تشریح بیان کی گئی۔ اس کے ضمن میں ووٹ کی شری حثیت کا بیان ہوا جس میں ناچیز نے یہ بتلایا کہ ووٹ کی حثیت گواہی اور شہادت کی ہے اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ ہے حتی کہ ایسا کبیرہ کے اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ ہے حتی کہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ حدیث میں شرک کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس طرح کچھاور ضروری احکام کا ذکر بھی سامنے آیا۔

### ہمارے معاشرے کا افسوسناک پہلو:

لین ہمارے معاشرے کا افسوں ناک پہلویہ ہے کہ لوگ مسائل کو صرف جانے کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ انہیں عملی زندگی میں لانے کی فکر نہیں کرتے۔

کس کو نہیں معلوم کہ رشوت لینا دینا حرام ہے، مگر لے دے رہے ہیں، کس کو نہیں معلوم کو نہیں معلوم کو نہیں معلوم کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، لیکن ایسا ہور ہا ہے، کس کو نہیں معلوم کہ کام چوری کہ سود کا بازار گرم ہے۔ کے نہیں معلوم کہ کام چوری ناجائز اور حرام ہے لیکن ہمارے ملک میں کام چوری کا دور دورہ ہے۔ ادارے سرکاری ہوں یا برائیویٹ ہر جگہ کام چوری عام ہے۔

# صرف مسكه جان لينا كافي نهين:

اس سے معلوم ہوا کہ صرف برائی کے ختم ہونے کے لئے صرف مسئلہ جان

لینا کافی نہیں کیونکہ لوگوں کو مسائل معلوم ہیں، اس کے باوجود گناہ ہورہے ہیں۔ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، ظلم عام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان گناہوں کی وجہ ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آچکا ہے۔ ہمارے دن رات کا چین اٹھ چکا ہے، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں، لوگ وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہیں مگر یہاں نہیں آنا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کم یہاں ان کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں۔

### گناہ کیوں ہورہے ہیں؟

پھر ایک اہم پہلویہ ہے کہ یہ سب گناہ جان بوجھ کر ہورہے ہیں، بھول چوک سے نہیں ہورہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب گناہ کیوں ہورہے ہیں؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب آخرت کو بھول گئے ہیں۔ اپنی قبر کو فراموش کر ہیٹھے ہیں۔ وہ قبر جو ہماری انتظار اور تاک میں ہے، اُسے بھول چکے ہیں۔

### قبر کی آواز:

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرشخص کی قبر کی جگہ پہلے سے متعین ہے۔
اللہ رب العزت نے تقدیر میں اسے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو
معلوم نہیں کہ فلال انسان کہال مرے گا اور کہال دفن ہوگا۔ حتی کہ اپنے بارے میں
بھی کسی کو بیمعلوم نہیں کہ اسے کہال موت آئے گی اور کہال کی مٹی اس کی قبر بنے
گی۔لیکن قبر کومعلوم ہے کہ میرے پاس کون آئے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم
میں نقل کرتے ہیں کہ قبر کی جگہ اپنے اندر آنے والے کو آواز دیتی رہتی ہے کہ اے

فلاں! میں تاریکیوں اور اندھیروں کا گھر ہوں، میں تیرے انظار میں ہوں، میرے اندر رہنے والے بچھو اور سانپ بھی تیرے منتظر ہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں بھی منتظر ہیں۔ میرے پاس تیاری کر کے آئے گا تو میری بانہیں تیرے لئے کھل جائیں گی، تاریکی روشنی سے بدل جائے گی، تنگی وسعت میں تبدیل ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب کے بجائے اس کی بے بناہ رحمتیں تیرا استقبال کریں گی۔ لیکن اگر تو تیاری کئے بغیر آگیا تو یادر کھ! میرے بچھوؤں اور سانپوں کے ذریعے تیرے اوپر درد ناک عذاب مسلط کیا جائے گا۔

### قبر یادر کھنے کا اثر:

قبر ہماری انتظار میں ہے لیکن ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ اسی قبر اور آخرت کو بھو لئے کی وجہ سے انسان گناہوں پر جرات کرتا ہے۔ اور اگر قبر سامنے ہو اور میدانِ قیامت کا منظر اور آخرت کا عذاب یا در ہے تو انسان گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کے سامنے یہ تصور جمنے لگتا ہے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، معلوم نہیں کہ کتنے دن، کتنے گفتے، کتنے منٹ بلکہ کتنے سکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ اس تصور کے ہوتے ہوئے گناہ یا تو ہوتے نہیں، اگر ہوں تو بہت کم ہوتے ہیں اور ان میں بھی اکثر چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں بھی اکثر چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر بھی بڑا گناہ (گناہ کیے بیرہ) سرزد ہو جائے تو تو بہ کئے بغیر چین نہیں آتا۔

یا تو ہوتے نہیں ، اگر ہوں تو بہت کم اور تحق نہیں ہوتی کیونکہ ظلم کرنے سے پہلے ایسے آدمی سے دوسروں پرظلم اور تحق نہیں ہوتی کیونکہ ظلم کرنے سے پہلے اسے اپنی قبر یاد آجاتی ہے، آخرت کا منظر آتکھوں کے سامنے گھو منے لگتا ہے اور بیہ خیال آجا تا ہے کہ آگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو قیامت کے روز اس کا حساب چکانا پڑے خیال آجا تا ہے کہ آگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو قیامت کے روز اس کا حساب چکانا پڑے اللہ درب العزت کا ارشاد ہے:

» فَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ o وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شُرًّا يُرَهُ٥﴿ ﴿ سَرَةِ الزَّارِالَ )

''جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ، وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ، وہ اسے دیکھ لے گا۔''

اور جسے اپنی قبر یاد نہ رہے ، موت یاد نہ رہے ، میدانِ حساب کا تصور ماند پڑ جائے ، بل صراط سے گذرنے کا منظر یاد نہ رہے ، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور مسلسل گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو بہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اجا تک ملک الموت (موت کا فرشتہ) آگر بکڑ لیتا ہے۔

### خدائی ڈھیل اور پکڑ:

قرآن مجید میں ہے:

''وَ أَمْلِنَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينَ''(الأعراف:١٨٣) ''میں اینے نافر مان بندوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں۔ میری تدبیر

بہت مضبوط ہے۔"

جب آدمی نافر مانی میں حد سے بڑھنے لگتا ہے تو بعض مرتبہ اُسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ ویکھنے میں تو اس کے مال و اسباب میں اضافہ ہوتا ہے، عبدے بھی ملتے رہتے ہیں، ظاہری عزت بھی ملتی رہتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ گناہوں میں اور مست ہو نباتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اور یہ ڈھیل اس کئے دی جاتی ہے کہ ان سب گناہوں کے بدلے ایک ہی مرتبہ پکڑلیا جائے۔ اور اللہ کی کیڑ ایسی شخت ہے کہ اسے کوئی تو ڑ نہیں سکتا۔ البذا اگر ایک شخص گناہوں کے باوجود ڈرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے اور مزید آگے بڑھتا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ باوجود ڈرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے اور مزید آگے بڑھتا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔

جے یہ یاد رہے کہ پہ نہیں کہ کل بھی زندہ رہوں گا یا نہیں تو وہ آج کے اسے اوگوں سے کیول بھگڑے گا۔ اوگوں پرظلم کیسے کرے گا۔ حرام کیوں کھائے گا۔ وہ تو یہ دیکھے گا کہ اگر میں نے حرام کھا لیا اور کل میں رخصت ہو گیا تو کس کے کام آئے گا کیونکہ دنیا سے جاتے وقت تو سب مال واسباب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ میرے کام نہیں آئے گا بلکہ دوسروں کے استعال میں آئےگا۔ بیوی بچوں کے کام آئے گا۔ رشتہ دار وارثوں کے کام آئے گا۔ حرام کھانے کی وجہ سے ان کی بھی دنیا خراب ہوگی کہ حرام کھانے کی وجہ سے ان کی بھی دنیا خراب ہوگی کہ حرام کھائیں گے اور اس مرنے والے کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی اصل بنیاد موت کو بھولنا ہے۔ اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا ۔ اس کے کہ وہ کر کہ گاؤ م اللّٰہ گائے اللہ گائے ان کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہ واقعہ بھی یہ ہے کہ موت کے آئے ہی دنیا کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہ واقعہ بھی یہ ہے کہ موت کے آئے ہی دنیا کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہ واقعہ بھی یہ ہے کہ موت کے آئے ہی دنیا کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہ واقعہ بھی یہ ہے کہ موت کے آئے ہی دنیا کی ساری لذتیں دھری کی دھری رہ

موت کی سختہ:

بھر موت کی تختی بھی اس قدر شدید ہے کہ انسانی برداشت سے باہر ہے۔
چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار انسان کی روح اس طرح قبض کی
جاتی ہے جیسے زندہ جانور کی کھال گئر گئر اتاری جائے تو جس طرح ایسے جانور کو
تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح کی تکلیف گناہ گار انسان کوموت کے وقت ہوتی ہے۔
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اس قدر شدید ہوتی ہے۔ جیسے کا نے
دار جھاڑی پر ململ کا باریک کیڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کیڑے کو جو جھاڑی میں

جائیں گی۔سب سامان عیش و راحت یہبیں رہ جائے گا،خود انسان اکیلا چل لیے گا۔

یوری طرح بچنس چکا ہو، تھینجا جائے تو اس باریک کپڑے پر جو تاہی تھیلتی ہے، وہ حالت گناہ گارانسان کی ہوتی ہے۔

### ابتدائی تخلیق کے مراحل:

یے روح جو ہمارے جسموں میں ہے، یہ اس وقت سے ہمارے اندر آگئ تھی جب ہمیں مال کے پیٹ میں آئے ہوئے صرف چار مہینے ہوئے تھے۔ اس سے قبل انسان مال کے جسم میں پہلے ایک نطفہ تھا، نطفے کو جمے ہوئے خون کے لوٹھڑے میں تبدیل کیا گیا گیر اس لوٹھڑ ہے کو گوشت بنایا پھر اس گوشت کے اندر مڈیاں بنائیں پھر ان مہینے ان مڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا۔ جب پوراجسم بن گیا (اور یہ ساری کارروائی چار مہینے میں ہوئی) تو پھر اس میں روح ڈال دی گئی۔

قرآن عَيم نے بيسارى تفصيل اس طرح بيان كى ہے۔ ﴿ ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقُنَا الْـمُ ضَعْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحُمَّا ٥ ثُمَّ أَنْشَانَهُ خَلُقًا آخَرَ ٥ ﴾ (المومنون: ١٢)

"پھر بنایا اس بوند سے جما ہوا لہو، پھر بنائی اس جے ہوئے لہو سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائیں اس بوٹی سے ہڑیاں پھر پہنایا ان ہڑیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں۔"

ٹُم انشانلہ خلقاً آخو (ہم نے اس کے اندرئی تخلیق کی) کے اندر خلقاً آخو (ہم نے اس کے اندرئی تخلیق کی) کے اندر خلقاً آخو آخو سے پہلے صرف مادہ کے اندر کاروائی ہورہی تخص سے مرادروح ڈالنا ہے۔ گویا اس سے پہلے صرف مادہ کے اندرکاروائی ہورہی تھی۔ اب اس مادے میں روح بھی پڑ چکی ہے۔ روح آنے کے بعد اس سے زندگی

کے افعال سرزد ہونے لگتے ہیں چنانچہ اب بچہ سانس بھی لیتا ہے، ماں کی غذا کے ساتھ غذا بھی کھا تاہے۔ ماں کے پینے کے ساتھ پانی بھی بیتا ہے۔ یہ ساری کاروائی تین پردوں کے اندر ہورہی ہے۔ لیجر پانچ ماہ تک مزید ماں کے بیٹ کے اندر رہنے کے بعد وہ باہر کی دنیا میں آتا ہے۔ ادھر وہ باہر آیا، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آگیا، اس سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے اسے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے اسے ماں کی جھاتی کے دودھ کی ضرورت نہھی۔ اب جونہی یہ باہر پہنچا تو اس کی غذا کا مسئلہ بیدا ہوا تو رہ کریم نے اس کی ماں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رہو بیت ہے۔

چوتھے ماہ کے بعد سے آنے والی روح کسی کے جسم سے چھے ماہ بعد نکال لی جاتی ہے، کسی سے چھے ماہ بعد نکال لی جاتی ہے، کسی سے چھے سال بعد جدا کر لیتی ہے اور کسی کے اندر سنز سال تک رہتی ہے۔ جو دن اور سانس وہ اپنے ساتھ لایا تھا، ان کے پورے ہونے پر بیروح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے۔

### مرنے کے بعد انسان ''نہیں رہتا، ''لاشہ' بن جاتا ہے:

جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا جسم ایک ڈھانچے کی طرح رہ جاتا ہے۔
موت کے بعدا گرچہ اس کے جسم کے کسی عضو میں بال برابر بھی کی نہیں آئی، ذرہ برابر
وزن کم نہیں ہوالیکن وہ انسان نہیں رہا، لاش بن گیا۔ یہ آدمی نہیں رہا، مردہ بن گیا۔
اس کی ملکیت میں جو مال و دولت اور جائیدادھی، وہ سب اس کی ملکیت سے نکل گئی۔
دنیا کے تمام قوانین یہی کہتے ہیں کہ اب اس کی ملکیت میں بچھ باقی نہیں رہا۔ جو پچھ

کما فی قولہ تعالی "یخلفکھ فی بطون امھاتکھ خلقاً مِن بعدِ خلقِ فی ظُلُمٰتِ ثلثِ تلاہِ مِن بعدِ خلقِ فی ظُلُمٰتِ ثلثِ ترجمہ: وہی تم کوتمہاری ماؤل کے پیٹ میں (پہلے) ایک طرب پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے۔ (سورۃ الزم ۲)

کمایا تھا، اب وہ اس کانہیں رہا۔ دستخط تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ انگوٹھا بھی خودنہیں لگا سکتا لیکن اگر کوئی دوسراشخض اس کا انگوٹھا لے کر کسی کاغذیر لگا دے اور تاریخ بھی ڈال دے تو یہ نشان بھی دنیا کی کوئی عدالت سلیم نہیں کرے گی۔ کیونکہ اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ معلوم ہوا کہ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جب تک یہ دونوں ہیں تو انسان، انسان ہے۔ اس کے بعدوہ ایک لاشہ ہے۔

### موت کی مختی سے پناہ ما تکنے کی تلقین:

تو وہ روح جوایک عرصہ تک ہمارے جسموں کے اندر رہتی ہے، جسم کی رگ
رگ میں سائی ہوتی ہے، ریشے ریشے میں پیوست ہوتی ہے جب یہ جدا ہوتی ہے تو
تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اس لئے اس تکلیف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں یہ وُ عا فرماتے ہے:
﴿ اللّٰہ حَدْ إِنِّی اُمُحُودُ بِکَ مِنْ غَدَمَ رَاتِ الْمَوْتِ
وَسَكُرَاتِ الْمَوْتِ
وَسَكُرَاتِ الْمَوْتِ
﴾
وَسَكُرَاتِ الْمَوْتِ
﴾
د'اے اللہ! میں موت کی شخیوں اور تکلیفوں سے پناہ مانگنا
ہوں۔''

## روح جسم سے غیر متعلق نہیں ہوتی:

لیکن روح جدا ہونے کے بعد جسم سے بالکل غیر متعلق نہیں ہو جاتی بلکہ جب انسانی جسم کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کا تعلق پھر اس سے قائم ہو جاتا ہے، جسم کو جو عذاب ہوتا ہے، اس کی تکلیف روح بھی محسوس کرتی ہے اور روح پر جو تکلیف آتی ہے، اس کے اثرات جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر انعامات ہوں تو تکلیف آتی ہے، اس کے اثرات جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر انعامات ہوں تو

اس کا تعلق بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

### يہاں جو بھی آيا، جانے کے لئے آيا:

یہ سارا منظرہم میں سے ہرایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ جب یہ منظر انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو آدمی شیطان بن جاتا ہے، چنگیز خان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، بچھواور سانپ بن جاتا ہے، انسانیت کے جامے سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر یہ منظر سامنے رہے تو وہ اسے یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ اس عارضی زندگی کی خاطر آخرت کی دائمی زندگی کو برباد نہ کرو۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہاں پرتم چند دنوں کے لئے آئے تھے۔

یہاں جو بھی آیا ہے، جانے کے لئے آیا ہے، رہنے کے لئے نہیں آیا۔ اگر موت سے کوئی مشتیٰ کیا جاتا تو انبیاءِ کرام علیم السلام اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، سید المرسلین امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف نہ لے جاتے لیکن موت نے نہ کسی بادشاہ کو چھوڑا اور نہ کسی فقیر کو، نہ کسی نبی اور ولی کو چھوڑا اور نہ کسی عام انسان کو، نہ کسی پہلوان کو چھوڑا اور نہ کسی کمزور کو۔ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑ تی، یہ ہر حال میں آکر رہے گی۔

# سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی کا واقعہ:

امام غزالی رحمہ اللہ نے بیہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک اجنبی آیا اور حاضرین میں سے السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک اجنبی آیا اور حاضرین میں سے ایک کو بار بار گھور نے لگا۔ بچھ دیر بمیٹا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جس شخص کو وہ گھور رہا تھا۔ اسے بڑا ڈر لگا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ

السلام ہے عرض کیا کہ وہ تخص مجھے گھور رہا تھا۔ جس کی وجہ سے میں بہت پر بیتان ہو چکا ہوں۔ میں زیادہ دیر یہاں تھر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہوا کو مسخر کر رکھا ہے۔ براہ کرم آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر ہندوستان کے آخری کنارے پہنچا دے۔ (حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہوتے تھے) آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے اڑا کر ہندوستان کے آخری کنارے چھوڑ آئی۔

اگلے دن وہ اجنبی پھر آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کل تم ہمارے ایک ساتھی کو گھور رہے تھے، کیا بات تھی؟ وہ بولے کہ بیں ملک الموت (موت کا فرشتہ ہوں) کل جب بیں یہاں آیا تو جھے یہ دیکھ کر بہت جیرت ہوئی کہ بیشخص یہاں (شام میں) بیٹھا ہے اور مجھے آج آجی رات کے وقت ہندوستان کے آخری کنارے پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ تھم ملا ہے کہ وہ مجھے ہراس کی روح قبض کر لوں۔ اس ہندوستان کے آخری کنارے پر ملے گا، وہاں میں اس کی روح قبض کر لوں۔ اس جیرت کی وجہ سے میں اسے گھور رہا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہیں موجود تھا۔ حیرت کی وجہ سے میں اسے گھور رہا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہیں موجود تھا۔

# موت کا آنا لینی ہے:

موت کا وقت تو بہر حال مقرر اور طے شدہ ہے اور اس طے شدہ وقت میں ایک سینڈ کے ہزارویں جھے کے بقدر تا خبر نہیں ہو سکتی اور جلدی بھی نہیں ہو سکتی اور بیاتی یقینی چیز ہے کہ دنیا کے سی فدج ب کو اس سے اختلاف نہیں ، کسی فلفے اور سائنس کو اس سے انکار نہیں اور کوئی بھی شخص اس کا منکر نہیں ۔ لیکن اس سب کے باوجود اکثر لوگ اسے بھو لے ہوئے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کندھا دیتے ہیں لیکن یہ بعول جاتے ہیں کہ ایک روز انہیں بھی کندھا دیا جائے گا۔ کتوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں لیکن بیے شریک ہوتے ہیں لیکن یہ نشریک ہوتے ہیں لیکن یہ نشور جا گزیں نہیں ہوتا کہ ایک روز ان کی نماز جنازہ بھی ادا

کی اجائے گی۔ ہم نے کتوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، کتوں کی قبر پرمٹی ڈالی ہے، ان کے مرنے پر ہفتوں، مہینوں بلکہ برسوں تک بھی روئے ہیں لیکن پھر اس موت کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس بھی آنے والی ہے۔ اور اُسی بھول کی وجہ سے سارے جرائم واقع ہوتے ہیں۔ اگر بیموت یاد رہے تو دنیا میں امن و امان قائم ہوجائے گا، قلم وستم مث جائے گا، لوگوں کو ان ہوجائے گا، قلم وستم مث جائے گا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ اگر بھی مارے گا بھی تو زیادہ نہیں مارے گا، دیر تک نہیں مارے گا۔ واپس کرنے کی تو فیق ہوگی۔ مارے گا، دیر تک نہیں مارے گا۔ واپس کرنے کی تو فیق ہوگی۔

#### مراقبهءموت:

اٹھایا جائے گا۔ جس طرح اب تک میں دوسرے جنازوں کو کندھے دیتا رہا ہوں، اسی طرح آج دوسرے لوگ میرے جنازے کو بھی کندھا دے رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، میرے والد، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے عزیز و قریب سب مجھے کندھوں پر لے جارہے ہوں گے۔ نمازِ جنازہ ہوگی۔ پھر مجھے اس گڑھے میں لے جایا جائے گا جو میرے انتظار میں ہے۔ وہاں نہ روشنی ہے اور نہ کوئی گدا، نہ تکیہ ہے اور نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان ہے۔ وہ مجھے لٹا کر اور منوں مٹی میرے اوپر ڈال کر واپس چلے آئیں گے۔ اس کے بعد میں ہوں گا، میری قبر ہوگی اور میرا عمل ہوگا۔ ویسیا میراعمل ہوگا، ویسے ہی وہ قبر میرے لئے ہو جائے گا۔

#### مراقبہءِ موت کے ثمرات:

اگر ہم روزانہ یہ مراقبہ کرنے لگیں (اور یہ صرف دو تین منٹ کاعمل ہے)
تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اِس ارشاد کی بھی تعمیر ہو جائے گی کہ ''لذتوں کو
توڑنے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو' اور چند ہی دنوں میں آپ محسوں
کریں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے والدین، بہن
بھائی اور بیوی بچے محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے۔
اور آپ ایک عظیم اور محبوب انسان بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کی ہر دلعزیزی بردھتی
جارہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری اور گناہوں سے بیخنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥

|   |   |   |   |   | ŕ |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • | • | 4 | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   | , |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

مرابع المرابع المرابع

.

·
.

•

موضوع جباداور حقوق والدين خطاب خطاب منام عناني مظلهم مقام جامع مسجد، جامعه دارالعلوم كراجي مقام مولانا تا عبازاحم صدائي (فاضل جامعه دارالعلوم كراجي) ترتيب وعنوانات مولانا عبازاحم صدائي (فاضل جامعه دارالعلوم كراجي) بابتمام محمد ناظم انثرف

# هجهاد اورحقوق والدين ﴾

#### خطبهء مسنونه:

نحمده و نصلى على رسوله الكريم.

اما بعد!

عَن عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: أَقبلَ رَجُلٌ إلَى النّبِيّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِى اللّهُ وَلَاجُرَ مِنَ اللّهُ تَعَالَى. قَالَ: فَهَلُ لَكَ مِنُ وَالِدَيُكَ اَحَدٌ مِنَ اللّهُ تَعَالَى، قَالَ: فَهَلُ لَكَ مِنُ وَالِدَيُكَ اَحَدٌ مِنَ اللّهُ مَن وَالِدَيُكَ اَحَدٌ مِنَ اللّهُ وَالْمَدُيكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(صحیح مسلم، كتاب البر، باب تقديم برّ الوالدين على التطوع ٣١٣/٢)

#### حديث كامفهوم:

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزيز!

والدین اور رشتہ داروں سے حسنِ سلوک سے متعلق بات چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ''میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ججرت اور جہاد پر اور تواب چاہتا ہوں''۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں، (والد بھی اور والدہ بھی)۔

آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ (صحیح مسلم، باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع، کتاب البر والصلة ۳۱۳/۲)

## بیعت کسے کہتے ہیں؟

بیعت ایک سم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اب بھی بیعت کا ایک طریقہ جاری ہے۔ جے ہمارے ہاں "پیری مریدی" کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لیعنی اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں گے اور آپ کی مہابی آپ کی رہنمائی میں کام کریں گے۔

## بیعت کی اقسام:

رسول الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیہ بیعت ہوتی تھی بلکہ اس دور میں بیعت کی مختلف قتمیں یائی جاتی تھیں۔

ا \_ بيعت على الإسلام \_

۲۔ بیعت علی الجہاد۔

س مخصوص افعال کی پابندی پر بیعت (بیعتِ تضوف)

س بيعت خلافت ـ

ایک قتم بیتی کہ کوئی شخص مشرف باسلام ہوتا تو وہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبولیت اسلام کی بیعت کرتا یعنی بیہ معاہدہ کرتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب اپنی زندگی اسلام کے عقائد اور احکام کے مطابق گذاروں گا۔ بیر بیعت علی الاِ سلام کہلاتی ہے۔

بعض مرتبہ جہاد کے موقعوں پر آپ سلین آلیہ نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہتم اپنے امیر کی اطاعت کرو گے اور جہاد فی سبیل اللہ پورے اخلاص کے ساتھ کرو گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خواتین آئیں، انہوں نے چند مخصوص افعال کی پابندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیاس قتم کی بیعت آج بھی جاری ہے۔ مرشد کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے کہ شریعت کے فرائض و واجبات بجالائیں گے اور آپ کی رہنمائی میں بیدکام کریں گے۔ یہ بیعت شریعت کے مطابق ہے اور اس میں بڑی خبر و برکت ہوتی ہے۔ یہ بیعت شریعت کے مطابق ہے اور اس میں بڑی خبر و برکت ہوتی ہے۔

ایک اور قسم کی بیعت نیتھی کہ جب کوئی خلیفہ یا امیر المونین مقرر ہوتا تو لوگ اس کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرتے کہ ہم آپ کو امیر المونین مانتے ہیں اور جائز کاموں میں آپ کی اطاعت کریں گے۔

#### ہجرت اور جہادیر بیعت کرنے کا مطلب:

اس حدیث میں اسی تیسری قشم کی بیعت کا ذکر ہے۔ ہجرت اور جہاد پر

بیعت کرنے کا مطلب سے تھا کہ میں اپنا وطن جھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کرکے آؤں گا اور جہاد میں شریک ہوں گے۔ اور ان دو کاموں پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بیعت فرمانے کے بجائے بیسوال کیا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے۔ جب اس نے بتلایا کہ دونوں زندہ ہیں تو آپ نے اسے اس کے والدین کی طرف لوٹ جانے کا فرمایا اور ان سے حسنِ سلوک کرنے کا تھم دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اِس طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ'' اپنے والدین کے پائ جاؤ اور انہی کے سلسلے میں جہاد کرو''۔ (صحح مسلم السلم) بینی جومحنت اور کوشش تم جہاد میں جا کر کرتے ہو، وہی محنت اور کوشش ان کے حقوق کی ادائیگی میں کرو۔

### والدین کی خدمت ہجرت اور جہاد سے بہتر ہے:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا ہجرت سے بھی بہتر کام ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ ہجرت اور جہاد کے کتنے فضائل قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ درجنوں سے زیادہ آیاتِ قرآنی اور بیسیوں احادیث ان کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اُسے جہاد اور ہجرت کرنے کے بجائے والدین کی خدمت کا تھم دیا۔

# هجرت ہے متعلق مسکے کی تفصیل:

اس مسئلے کو ذرا تفصیل ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جب رسول القد علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو اس وفت مکہ مکرمہ کے تمام مسلمانوں پر ہجرت فرض میں تھی۔ کسی کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ہجرت نہ

کرے۔ ہرمسلمان پر لازم تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں آکر رہے۔ اِلّا بیہ کہ کوئی شخص اتنا سخت مجبور ہواور مکہ مکرمہ سے نکل نہ سکتا ہوتو وہ مشتنیٰ تھا۔

یے میکم فتح مکہ تک رہا۔ جب مکہ مکر مہ فتح ہوگیا تو مسلمانوں کی وہاں حکومت قائم ہوگئی تو اب مکہ مکر مہ سے ہجرت کرنے کی فرضیت ختم ہوگئی۔ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا چاہتا تو وہ اجازت مانگا۔ اگر آپ کی طرف سے اجازت ملتی تو وہ مدینہ منورہ میں آ جاتا ورنہ وہیں رہ جاتا۔ بظاہر اِس صحابی کا واقعہ اس وقت کا ہے جب فتح مکہ ہو چکا تھا اور ہجرت کی فرضیت نہیں رہی تھی۔ یہ مجمی ہوسکتا ہے کہ یہ صحابی مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی اور علاقے کے ہوں۔

# جہاد ہے متعلق حکم کی تفصیل:

یہ بات تو ہجرت کے متعلق تھی۔ جہاد کے متعلق تفصیل ہے ہے کہ بعض حالات میں ہر مسلمان مرد پر جہاد فرضِ عین ہو جاتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں عورتوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں صرف مریض، نابالغ بیجے اور معذور پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں صرف مریض، نابالغ بیجے اور معذور افراد متنیٰ ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں پر جہاد ایسے ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ تھم دوصورتوں میں پایا جاتا ہے۔

(۱) ایک بیاکہ دشمن نے کسی مسلمان بستی پر حملہ کر دیا تو اب اس بستی کے تمام مسلمانوں پر فرضِ عین ہے کہ وہ اس دشمن کا مقابلہ کریں۔ اگر مرد کافی نہ ہوں تو عور تیں بھی شریکِ جہاد ہوں اور ایسی حالت میں عور تیں اپنے شوہروں سے اجازت لینے کی بھی پابند نہیں۔ اور اگر اس بستی کے مرد وعورت کافی نہ ہوں تو قریب ترین بستی کے اور اگر اس بستی کے مرد وعورت کافی نہ ہوں تو قریب ترین بستی کے لوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔

(۲) دوسری صورت ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ہے اعلان کرے کہ تمام لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں یا کوئی خاص عمر متعین کر دی کہ اس عمر کے تمام لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں یا کوئی خاص عمر متعین کر دی کہ اس عمر کے تمام لوگ جہاد کے لئے نکلیں۔ ایسی صورت میں جن جن لوگوں پر وہ اعلان عائد ہوتا ہے، ان سب پر جہاد فرضِ عین ہو جائے گا۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جہاد کے لئے نکلنے کا تھم دیا۔ صرف تین صحابہ کسی عذر معتبر کی وجہ سے ان پر عماب ہوا اور بعد معتبر کی وجہ سے ان پر عماب ہوا اور بعد میں ان کی تو بہ قبول کی گئی۔ قرآن و حدیث میں بید واقعہ تفصیل سے فدکور ہے۔ ا

## جہاد کس وفت فرضِ کفایہ ہوتا ہے؟

ان دوصورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر جہاد فرضِ عین نہیں ہوتا بلکہ فرضِ کفایہ ہوتا ہے مثلاً بیہ کہ کسی بہتی پر دشمن نے حملہ کیا تو اس بستی والوں پر تو فرض عین ہوگا لیکن باتی بستیوں پر فرضِ کفایہ ہوگا۔ یعنی اگر یہ اندازہ ہو کہ اس بستی کے لوگ کافی ہو جا نیس کے تو دوسری بستیوں کے افراد پر جہاد فرض نہ ہوگا لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ اس بستی کے لوگ ناکافی ہیں تو قر بی بستی کے لوگوں پر جہاد فرضِ عین ہو جائے گا اور اس بستی والوں پر جہاد فرض ہو جائے گا لیکن اگر بہتی والوں پر فرض ہو جائے گا لیکن اگر بہتی والوں پر فرض ہو جائے گا لیکن اگر آگر وہ نہ جا ناکافی ہوسب کا جانا ضروری نہ ہوتو باتی لوگوں پر فریضہ عائد نہ ہوگا۔

اگر وہ نہ جا ئیں تو کوئی گناہ نہ ہوگا۔

# جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں

بیصحابی جس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اجازت لینے آئے تھے۔

العلاظه فرمائية: سورة التوبه: ١١٥، ١١٨ على البخارى، كتاب المغازى، باب حديث كعب بن ما لك المعارد المعارد التوبه التوبه المعارد التوبه التيبة التوبه ا

اس وقت جہاد فرض عین نہ تھا بلکہ فرضِ کفایہ تھا۔ اس لئے آپ بنے اُسے جہاد میں جانے کی اجازت دینے کے بجائے فرمایا کہتم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تمہارے لئے یہی جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہو، اُس وقت جہاد بے زیادہ افضل والدین کی خدمت میں رہنا ہے۔ اسی بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے بیان فرمایا ہے کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے کئے جانا جائز نہیں۔ ہاں اگر والدین خوشی سے اجازت دے دیں تو پھر جہاد میں جانا جائز ہوگا۔

#### كيا والدين كى اجازت كے بغيرعلم دين اور تبليغ كے لئے جانا جائز ہے؟

جہاد کے علاوہ دو کام اور ہیں جن کے لئے لوگ خاص طور پرنو جوانوں کو گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ ایک، علم دین مے حصول کے لئے۔ طلبہ اپنے والدین سے رخصت ہو کر لمبے عرصے تک مدرسوں میں رہتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے، تبلیغ کے لئے جیسے سہ روزہ، عشرہ، چلہ، چار ماہ اور ایک سال وغیرہ کے لئے گھروں سے نکلتے ہیں۔ بلاشبہ اِن دونوں کاموں کے لئے نکلنا اللہ تعالیٰ کے راستے نکلنا جے۔

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اِن دوصورتوں میں والدین کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز ہے یانہیں اور والدین کاحق یہاں بھی مقدم ہے یانہیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں پر بھی والدین کاحق مقدم ہے۔ جہاں تک علم دین کے لئے نکلنے کا معاملہ ہے تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ پورا عالم وین بننا تمام مسلمانوں پر فرضِ عین نہیں ہے بلکہ اگر اتنے مسلمان عالم بن جائیں جن سے پورے معاشرے کی دینی ضرورت پوری بو جائے تو باتی مسلمان مالم بن جائیں جن سے پورے معاشرے کی دینی ضرورت پوری بوری نہیں رہتا۔ البتہ پوری بو جائے تو باتی مسلمانوں کے لئے پورا علم وین سیکھنا ضروری نہیں رہتا۔ البتہ

ہرمسلمان مرد وعورت پراتناعلم دین حاصل کرنا فرضِ عین ہے کہ جس کی روز مر ہ کے کامول کے لئے ضرورت ہے جیسے نماز، روزہ اور پاکی، ناپا کی کے مسائل، اللہ تعالی مال دے دے تو زکوۃ کے مسائل، شادی ہو جائے تو نکاح وطلاق کے مسائل، تجارت کرنے لگے تو اپنی تجارت کے متعلق مسائل وغیرہ۔ اِن سب کے مسائل کو بقدرِ ضرورت کیمنا فرض ہو جاتا ہے لیکن پورا عالم دین بننا فرضِ عین نہیں ہوتا۔ اور ایسے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اپ شعبے سے متعلق ضروری احکام علماء کرام سے پوچھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ جب یہ بات ہے کہ ہر مسلمان پر پورا عالم دین بننا فرض نہیں تو اس کے لئے والدین کی اجازت کے بغیر عالم بننا جائز نہیں بلکہ ایس صورت میں لازم ہے کہ ان کے باس رہے، ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔

# تبلیغ کے علم میں تفصیل:

تبلیغ کے کام میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے سی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وفت تو اس پر فرض ہے کہ اس گناہ کو رو کئے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک سکتا تو باتھ سے روک سکتا تو زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اُسے گناہ سمجھے اور یہ نیت رکھے کہ اگر بھی قدرت ہوئی تو اس برائی کورو کئے کی کوشش کروں گا۔

### سه روزه اور جله وغيره ميں جانے كا حكم:

اتنی حد تک تو تبلیغ فرض عین ہے، اس سے زیادہ فرضِ عین نہیں کہ ہر شخص گھر سے نکلے اور دوسروں کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دے اور گناہوں سے سیخے کی دعوت دے۔ بید کام اگر چہ بہت عظیم اور تواب والا کام ہے لیکن فرضِ عین نہیں۔ اور جب فرضِ عین نہیں۔ اور جب فرضِ عین نہیں اور تواب والا کام ہے لیکے نکلنا بھی جائز نہیں ، جب فرضِ عین نہیں تو مال باپ کی اجازت کے بغیر اس کے لئے نکلنا بھی جائز نہیں ، نہ سہ روزہ میں ، نہ دس روزہ میں ، نہ چلے میں ، نہ چار مہینے اور نہ ایک سال میں۔

#### حد سے تجاوز:

اس معاملے میں مجاہدین بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ وہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے چلے جاتے ہیں۔ علم دین کے سلسلے میں بھی بعض طلبہ یفظی کرتے ہیں کہ مال باپ سے اجازت لئے بغیر مدارس میں داخلہ لے لیتے ہیں اور تبلیغ کے کام میں بھی یہ کثرت سے ہوتا ہے کہ والدین راضی ہول یا نہ ہول سہ روزہ یا دس روزہ کے لئے چلے گئے اور پھر وہیں سے خط بھیج دیا کہ اب میں چلہ کے بعد آؤل گا، دوسرا خط آیا کہ میں نے چار مہینے کر دیئے پھر وہاں سے خط آیا کہ اب میں سال بعد آؤل گا، دوسرا خط آیا کہ میں اس حدود سے تجاوز کرنے والی با تیں ہیں۔

## والدین کی اجازت کے بغیرنفلی حج کرنا جائز نہیں:

خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام نام ہے بندگی کا، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ اپنی مرضی اور شوق کو پورا کرنا اسلام نہیں۔ آپ نے جج فرض ادا کر لیا۔ اب نقلی جج پر جانے کا شوق پیدا ہوا تو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہ ہوگا۔ جائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ حالانکہ حج کتنی عظیم عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جج فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ججۃ الوداع کے موقع پر ادا کیا تھا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ججۃ الوداع کے موقع پر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد جب تک آپ کی والدہ حیات رہیں، بھی جج کے لئے نہیں گئے حالانکہ اس کے بعد جب تک آپ کی والدہ حیات رہیں، بھی جج کے لئے نہیں گئے حالانکہ

مدینہ طیبہ سے جج کے لئے جانا کوئی زیادہ مشکل نہ تھالیکن والدہ کی خدمت کو جھوڑ کر جج پر جانا گوارانہیں کیا۔

# الله ورسول طلع الله الما كا حكم بجالانا ہى بندگى ہے

شریعت نے جس حال میں جو تھم دیا، اُسے بجا لانا عباوت ہے، اس کے خلاف اپنی مرضی کرنا عبادت نہیں ہوسکتا بلکہ بعض مرتبہ اُسے کرنا جائز بھی نہیں ہوتا جسے مغرب کی نماز کے بارے میں شریعت نے تھم دیا کہ تین فرض پڑھو۔ اگر کوئی شخص تین کے بجائے چار رکعت پڑھے گا تو وہ قبول نہ ہوگی بلکہ الٹا منہ پر مار دی جائے گی۔ ای طرح عام حالات میں ہے تھم ہے کہ نماز کے دوران سرکو ڈھانپنا چاہیے لیکن فج کے دوران سرکو نگا رکھنے کا تھم دیا گیا۔ حتی کہ فج میں اگر کوئی مردسر پر کپڑا ڈال فج کے دوران سرکو نگا رکھنے کا تھم دیا گیا۔ حتی کہ فج میں اگر کوئی مردسر پر کپڑا ڈال ہے لین فج کے دوران خوشبو لگانا جائز نہیں۔ اگر لگائے گا تو دم دینا پڑے گا۔ ہے لیکن فج کے دوران خوشبو لگانا جائز نہیں۔ اگر لگائے گا تو دم دینا پڑے گا۔ ہے، اس لئے میں فج میں بھی سر ڈھانپوں گا اور خوشبو لگاؤں گا تو اِس کا یہ فعل مقبول ہے، اس لئے میں فج میں بھی سر ڈھانپوں گا اور خوشبو لگاؤں گا تو اِس کا یہ فعل مقبول نہ ہوگا بلکہ الٹا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کیونکہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول نہ ہوگا بلکہ الٹا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کیونکہ اس وقت اللہ اور اس کے رہ خلاف ہے۔ اللہ ورسول ملٹے آئی ہی جندگی ہے اللہ ورسول میں تھو وہ دین نہیں ہوگا۔ اور اس کا نام دینداری ہے۔ اگر اس کے رعکس کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا۔

### حضرت اوليس قرني رحمهٔ الله كا واقعه:

حضرت اولیس قرنی رحمہ الله مشہور تابعی ہیں۔ آب یمن کے رہنے والے

اے دم واجب ہونے کا مطلب ہے کہ ایک جانور جیسے بکرا، دنبہ، بھیٹر وغیرہ (جس میں قربانی کی شرائی موجود ہوں) کوفدید کے طور پر ذیج کرنا۔

تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ وہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا سکتے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو کر صحابی ہونا اتنا اونچا مقام ہے شرفیاب ہو کر صحابی ہونا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد اس جیسا کوئی مقام نہیں۔ لیکن آپ کی والدہ بوڑھی تھیں اور آپ کے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے بجائے والدہ کی خدمت کو ترجیح دی حالانکہ یمن کے اور کئی حضرات جن میں حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت ابوہ بریرہ رضی اللہ عظمی شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ول سنہیں جاہتا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے کین اس وقت چونکہ آپ پر والدہ کی خدمت فرض عین تھی، اس لئے آپ نے دل کی خواہش کو قربان کیا اور حکم شری کو سر پر رکھا۔ بندگی اِنی کا نام ہے۔غلامی اسی کا نام ہے۔ دین اس کا نام ہے۔ اس بندگی کے نتیجہ میں آپ کو یہ مقام ملا کہ جنابِ رسول ایلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فر مایا: دیکھو! ایک شخص ہے جس کا نام اولیں ہے نیپیلہ قرن سے اس کا تعلق ہے۔ یمن کا رہنے والا ہے۔ اس کی فلاں فلال علامتیں ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہے، اگر بھی تمہاری کی فلال فلال علامتیں ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہے، اگر بھی تمہاری اس سے ملاقات ہوتو تم اس سے اینے لئے مغفرت کی دُعا کرانا۔

(صحیح مسلم، باب من فضائل اویس القرنی)

چنانچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں جہاد میں جانے کے لئے مختلف علاقول اور شہروں سے لشکر آیا کرتے تھے۔ جب یمن کے مجاہدین آتے تو آپ ان سے یو چھے کہتم میں سے کوئی اویس تو نہیں۔ کئی دفعہ یو چھا، ایک مرتبہ اویس قرنی

بھی إن دستوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ساری علامات موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب تمام علامات سے پہچان لیا تو ان سے درخواست کی کہتم میرے لئے مغفرت کی دعم میرے لئے مغفرت کی دعم میرے لئے مغفرت کی دعم میرے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ دعا کرو۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ و راشد ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اور آپ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علمہ وقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے عمر فاروق کا جنت میں ہے ) اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی جا رہی ہے۔ جس نے ماں کی خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی جا رہی ہے۔ جس نے ماں کی خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر ترجیح دی۔ اور اپنی دِلی خواہش پرعمل کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے گردن جھکا دی۔

### محمود وایاز کا واقعه:

اسلام نام ہی گردن جھکانے کا ہے۔ اسلام کے لغوی معنیٰ ہیں گردن نہادین (گردن جھکا لینے کانام اسلام ہے۔ آپ نے محمود و ایاز کا واقعہ سنا ہوگا۔ محمود غزنوی افغانستان کا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ آپ نے محمود و ایاز کا واقعہ سنا ہوگا۔ محمود غزنوی افغانستان کا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جے ''ایاز'' کہا جاتا تھا۔ ''ایاز'' اپنی سلیقہ مندی، ذہانت، شرافت اور وفاداری کی وجہ سے بادشاہ کا محبوب ہوگیا حتی کہ بعض مرتبہ بادشاہ اس کی بات پر بھی فوقیت دے دیا کرتا تھا۔ وزیروں کو سد ہونے لگا۔ بادشاہ یہ جتانے کے لئے کہ ایاز کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، کبھی کبھی کوئی امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں وزیر اعظم کو تکم دیا کہ فلاں کوئی امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں وزیر اعظم کو تھم دیا کہ فلاں پیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھے کے طور پر بھیجا تھا، وہ عاضر کیا جائے۔ وہ پیالہ پیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھے کے طور پر بھیجا تھا، وہ عاضر کیا جائے۔ وہ پیالہ پیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھے کے طور پر بھیجا تھا، وہ عاضر کیا جائے۔ وہ پیالہ پیالہ جو فلاں ملک کے بادشاہ نے تھے کے طور پر بھیجا تھا، وہ عاضر کیا جائے۔ وہ پیالہ

بہت ہی قیمتی جواہر کا بنا ہوا تھا۔ کروڑوں اربوں کی مالیت کا تھا۔ وہ لا کر رکھا گیا۔
ایک ہتھوڑا منگوا لیا۔ ایک وزیر ہے کہا کہ یہ ہتھوڑا لے کر پیالے کوتوڑ ڈالو۔ اس کے ہاتھ کیکیانے گئے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت! جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں۔ بڑا فیتی پیالہ ہے، توڑنے ہے بڑا نقصان ہوگا۔ بادشاہ نے دوسرے کوتھم دیا۔ وہ بھی کیکیا گیا۔ تیسرے نے بھی معذرت کر دی۔ آخر تک سب وزراء کے اندر اس پیالے کو توڑنے کی ہمت پیدا نہ ہوئی۔ سب سے آخر میں ایاز کوتھم دیا۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور اسے پیالے پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے کیا کیا؟ اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا۔ ایاز بولا: گیا۔ بادشاہ سن میں نے لہجہ بدل کر کہا: ایاز! یہ تو نے کیا کیا؟ اتنا قیمتی پیالہ توڑ دیا۔ ایاز بولا: بادشاہ سلامت! مجھ سے اگر خلطی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت! مجھ سے اگر خلطی ہوئی ہے تو معافی خاہتا ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایسے ہزاروں پیالے توڑے جا سکتے ہیں گر بادشاہ کا تھم نہیں توڑا جا سکتا۔

#### سب سے برطی وانشمندی:

چھوڑنی پڑے، تبلیغ جھوڑ دو، نفلی جج کو جھوڑنا پڑے، اُسے جھوڑ دولیکن ضرورت کے باوجود والدین کی خدمت کو نہ جھوڑو یہ شریعت کے احکام کو نہ جھوڑو۔ یہی تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے اور یہی کلیدِ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥

التباع شنت كے شرات

.

.

موضوع اتباع منت كثمرات حضرت مواه نامفتى محدر فيع عثانى مدهلهم خطاب خطاب حضرت مواه نامفتى محدر فيع عثانى مدهلهم حضرت مواه نامفتى محدد ارابعلوم مراجى متقام تاريخ ١٩ جمادى الثانية ١٩ جمادى الثانية ١٩ جمادى الثانية ١٩ جمادى الثانية معدد ارابعلوم كراجى ترسيب ومنوانات مواه نااعباز احمد صعداتى (فاضل بامعدد ارابعلوم كراجى) بهنمام مشرف

# ﴿ اتباع سنت كے ثمرات ﴾

#### خطبهء مسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له وَمَن يُصَلِلهُ فلا مُضِلَّ له وَمَن يُصَلِلهُ فلا هَادِى له ونشهد أن لآ الله الله الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين. وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً

المالعد!

فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَيَعُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَيَعُورُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَيَعُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَيَعُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَيَعِمُ وَاللَّهُ عَلَيْمً وَاللَّهُ عَفُورٌ وَيَعِمُ وَاللَّهُ عَلَيْمً وَاللَّهُ عَلَيْمً وَاللَّهُ عَلَيْمً وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَيَعُولُونَ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ عَلَيْمً وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَيُعُولُونُ وَيُعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَالْتُهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَالِيْكُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَاللَّهُ وَيَعُولُونُ وَالْعُلُونُ وَاللَّهُ وَيَالِلْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُونُ وَاللَّهُ وَالْعُولُونُ وَاللَّهُ وَالْعُلُونُ وَاللَّهُ وَالْعُولُونُ وَاللَّهُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُونُ وَاللَّهُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُولُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَاللَّهُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَلِهُ وَالْعُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُونُ وَالْعُولُولُولُول

#### تمهيد

عزيز طلبه!

آپ حضرات سے خطاب کرنے کے لئے پیرکا دن مقرر ہوالیکن مشاغل کی وجہ سے اس کی پابندی کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ پچھلے پیرکو بیان کرنے کا ارادہ تھالیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا تو ہم نے ان کو غنیمت سمجھا کہ ان سے خطاب سے آپ حضرات کو فائدہ ہوجائے۔

## ز مانه طالبعلمی کی اہمیت:

طالبعلمی کا زمانہ ایسا ہے کہ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد صادق آتا ہے:

﴿ نعمتان مغبونٌ فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ ﴾ (بخاری ، تناب الرقاق ، ترزی ، تناب الزبر)

دو نعمیں ایس بیں کہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت دوسرے ، فرصت ۔ ' طابعلمی کے زمانے میں انسان کی صحت بھی بھر پور ہوتی ہے ، بھی نزلہ زکام بوجائے تو وہ الگ بات ہے ورنہ طابعلمی کا دور نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے جو طاقت سے بھر پور ہوتا ہے اور اس دور میں فرصت بھی بہت ہوتی ہے۔

آب کہیں گے کہ ہمارے پاس فرصت کہاں ہے، ہمیں تو بہت مصروفیت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کومشغولیت کا بہتہ اس وقت جلے گا جب آپ پر ذمہ داریاں آئیں گی۔ ہم بھی جب طالبعلمی کے زمانے میں یہاں دار العلوم میں پڑھتے تھے تو ہم

اینے آپ کو بہت مصروف بمجھتے تھے لیکن اب پتہ چلا کہ مشغولیت کس کو کہتے ہیں۔اس وقت ہمارا حال ہے ہے کہ مج سے اٹھنے کے بعد کام شروع کرتے ہیں، رات کا ایک نج جاتا ہے۔عشاء کے بعد اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اب لیٹ جائیں، اب لیٹ جائیں لیکن فرصت نہیں ہوتی۔ اگر مجھی لیٹ بھی جائیں تو نیند نہیں آتی۔ اگلے دن کے کاموں کے بارے میں تفکرات وخیالات آ گھیرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو نجانے کتنے لوگوں کو کہہ کرسوتے ہیں کہ فلال فلال کام کل کو یاد کرادینا، یادداشت کے برجے بھی لکھ کررکھتے ہیں۔ بالآخر نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، تب جاکر نیند آتی ہے۔لیکن جب طالبعلم ہوتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ دورہ ٔ حدیث کے سال میں پہلے گھنٹے میں مولانا مفتی رشیداحمہ صاحب کا بخاری شریف کا درس ہوتا تھا اور دوسرے تھنٹے میں مولانا اکبرعلی صاحب مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ اب ہوتا بیرتھا کہ یہاں سے مفتی رشید احمد صاحب سبق پڑھا کر نکلے اور ادھر مولانا اکبرعلی صاحب اینے کمرے سے باہر نکلے۔ ہماری نیندر کی ہوتی کیونکہ راتوں کو نیند بوری نہیں ہوتی تھی۔ وہیں برآ مدے میں تکیہ، حیا در کے بغیر لیٹ جاتے ، درسگاہ تک پہنچنے میں حضرت کو حیار منٹ لگتے تو ہم تین منٹ کے لئے سوجاتے اور چوتھے منٹ میں اٹھ جاتے۔

تفکرات اور خیالات نہ ہونے کی وجہ سے نیند اپنے قابو میں تھی کہ جب چاہا سوگئے اور جب چاہا اٹھ گئے۔لیکن اب کاموں کا اتنا ہجوم اور اتنے تفکرات ہیں کہ نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو یہ تفکرات نہیں۔ آپ کو اگر چہ مصروفیت ہے لیکن یہ مصروفیت اس طرح کی ہے کہ جب تک کام میں لگے ہوئے ہیں تو د ماغ مصروف ہے لیکن جب کام سے اٹھ گئے تو د ماغ فارغ ہوجا تا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کام سے اٹھے کے بعد بھی و ماغ فارغ نہیں ہوتا۔

کویا اس دور میں آپ کو صحت اور فراغت کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور یاد

رکھنے کہ پیمتیں پھرلوٹ کرنہیں آئیں گی۔

ے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی آکے جو نہ جائے، وہ برمطایا دیکھا

## اس وفت کی قدر کریں:

جوانی جاکر واپس نہیں آتی اور بڑھایا آکر واپس نہیں جاتا۔ آج کل آپ
کے پاس نوجوانی کا زمانہ ہے۔ یہ بہت تیزی سے گذرتا ہے۔ یہ بہت جلدی ختم
ہوجائے گا۔ اس کی قدر کریں کیونکہ عام طور پرلوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس لئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے
لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسرے
فراغت۔

جوانی میں عام طور پر لوگ کاموں کوٹال دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کوتسلی
دیتے ہیں کہ چلویہ کام کل کرلیں گے، اگلے دن کہتے ہیں کہ چلوآ کندہ کل کرلیں گے،
پرسوں کرلیں گے، آکندہ ہفتے کرلیں گے۔ یہاں تک کہ وہ کام ٹلتا جاتا ہے اور بھی
انجام نہیں پاتا اور جب بڑھا پاآ جاتا ہے تو پھر کام کرنے کی ہمت بھی کمزور پڑجاتی
ہے۔ لہذا آپ اس جوانی کی قدر کریں اور اس سے خوب کام لیں۔

#### . ہمارے طلبہ اصلاح کے طالب ہیں:

ہمارا معاملہ تو وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا اس وجہ سے نانعے ہوجاتے ہیں بات سے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ ، ہمارے طلبہ یاد دہانی کراتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیر جا ہتے ہیں کہ ان سے اصلاحی

خطاب ہو۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارے طلبہ اصلاح کے طالب ہیں۔

#### اصلاح کی اہمیت وضرورت:

اور اصلاح کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی حدو انتہاء نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگول کے نزدیک تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ تعلیم کے لئے بہتی زیور یا تعلیم الاسلام وغیرہ کا مطالعہ بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں میں کھھے ہوئے مسائل کو معلوم کرکے ان پر عمل کرلے تو آ دمی متفی اور پر ہیزگار بن سکتا ہے۔ کیک اصل مسئلہ تربیت کا ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو علم بھی بریار ہوجا تا ہے۔

#### تربیت حاصل نه کرنے کے نقصانات:

دارالعلوم کے ایک فاضل اسلام آباد میں مدرس ہیں۔ مجھ سے ان کا اصلا می تعلق ہے۔ ہزارہ کے قریب ان کا اصل گاؤں ہے۔ آج ان کا اور ان کے اور ساتھی کا خط آیا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ سے ایک اہم مشورہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بدعتیں اور خلاف شریعت رسمیں بہت ہیں۔ قبائلی تعقبات کی وجہ سے قبل وغارت گری بھی عام ہے۔ عورتوں کو اغواء کرلیا جاتا ہے۔ غرضیکہ طرح طرح کی جاہلانہ رسمیں جو زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر تھیں۔ اس طرح کی رسمیں ہمارے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور انتہائی افسو سناک بات یہ ہے کہ ہمارے علاء جو مدارس سے فارغ ہوکر گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہ خود کی بزرگ سے تربیت یا فتہیں مدارس سے فارغ ہوکر گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہ خود کی بزرگ سے تربیت یا فتہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ان خرابیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ مال کے لالج میں برجاتے ہیں۔ قارغ ہوتا ہے کہ یہ خود لڑائی

جھگڑوں نیں مبتلا ہوجاتے ہیں تو ایسے علماء سے عوام کو فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ انہوں نے لکھا۔

غور سیجے! جو پھانہوں نے کھا، ایبا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ (طلبہ نے جواب دیا: جی ہاں ، پھر فرمایا) آپ لوگوں کو جب شہادۃ العالمید ملتی ہے، اس وقت آپ سولہ سال تک پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ سرکاری سکولوں اور کالجوں میں تو اس لئے بڑے بڑے بڑے عہد ہے نہیں ملتے کہ وہاں ان سندوں کی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ اگر چہ سرکاری طور پر یہ اسناد منظور ہوگئ ہیں لیکن ان کی بنیاد پر سرکاری اداروں میں کوئی بڑا عہدہ نہیں ملتا چھوٹی موٹی ملازمت مل جاتی ہے۔ چیے فوج میں امامت یا کسی سرکاری معجد میں امامت وخطابت یا عام سکولوں میں ٹیچر بنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کوئی کلیدی عہدہ نہیں مل سکتا۔ البتہ آپ دین کا کام کرسکتے تھے لیکن تربیت حاصل نہ کرنے کی وجہ نہیں مل سکتا۔ البتہ آپ دین کا کام کرسکتے تھے لیکن تربیت حاصل نہ کرنے کی وجہ کی طرف توجہ دیں۔

### تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع:

یہ تربیت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اور اتنا بہترین موقع ہے کہ عمر کھر میں آپ کو بھی ایبا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یوں تو تمام دین مدارس میں تربیت کے بہترین مواقع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طالبعلم تربیت حاصل کرنا چاہے، اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہے اور ان سے عرض کرے کہ میں آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ تربیت کریں گے۔ دارالعلوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیب سے تربیت کے ایسے سامان فرمائے ہیں کہ آپ کو دنیا میں شاید کہیں نہیں ملیں گے۔ لائب بری اعلیٰ درجے کی ہے۔ تمابوں کے ذریعے آپ ایے مطالعہ میں ملیں گے۔ لائب بری اعلیٰ درجے کی ہے۔ تمابوں کے ذریعے آپ ایے مطالعہ میں ملیں گے۔ لائب بری اعلیٰ درجے کی ہے۔ تمابوں کے ذریعے آپ ایے مطالعہ میں

جتنا اضافہ کرنا چاہیں، کرسکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے شعبے کے ذریعے آپ جتنی علمی تحقیقات کرنا چاہیں، کرسکتے ہیں۔ منتھی طلبہ دار الافقاء ہیں جا کرفقہی مسائل کی مشق کرنا چاہیں تو ان کے لئے اس کے بہترین مواقع ہیں اور دارالطلبہ میں رہتے ہوئے اسلامی معاشرت کے احکام پرعمل کرنے کا سنہری موقع ملتا ہے۔

### تربیت حاصل کرنے کا آسان طریقہ: اتباع سنت

اگرآپ دارالطلبہ میں رہتے ہوئے وہاں کی زندگی کوسنت کے سانچے میں ذال دیں تو یہی آپ کی تربیت ہے۔ آپ کو ولی اللہ بننے کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہیں دارالعلوم کی چارد ایواری میں رہتے ہوئے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر کام میں سنت کی رعایت رکھیں۔ چلنے میں، کھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹے میں، کھانے پینے میں، بیت الخلاء آنے جانے میں، وضو کھرنے میں، نماز پڑھنے میں، مجد آنے جانے میں، رات کوسونے میں، صبح کو اٹھنے میں، کھانا لینے کے لئے جانے میں، کھیل کود میں غرضیکہ تمام میں، کیڑے بدلنے میں، کھانا لینے کے لئے جانے میں، کھیل کود میں غرضیکہ تمام معاملات کوسنت کے تابع کریں تو آپ ولی کا مل بن جا کیں گے افشاء اللہ اور ولی کا مل بین جا کیں گے افشاء اللہ اور ولی کا مل بھی ایسے بنیں گے کہ آپ کو دکھے دکھے کر کافر بھی مشرف باسلام ہوں گے اور کیل کر کافر بھی مشرف باسلام ہوں گے اور کرے بڑے برکش برق اور طرح کر گراہیوں میں مبتلا لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔

## اتباع سنت كاليك عظم فائده: الله تعالى كي محبت:

اینے آپ کوسنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ اپنے آپ کو اسی طرح صاف سقرا رکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں نجانے گئی مرتبہ آپ مسواک کرتے تھے۔ ہر نماز کے وقت مسواک فرماتے تھے، تنجد میں اٹھتے تو مسواک فرماتے تھے، تنجد میں اٹھتے تو مسواک فرماتے تھے۔ ہر وقت مسواک مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ہر وقت مسواک ساتھ رہتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو ساتھ رہتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹی رہتی تھی۔ آپ کے جبرے پرمسکرا ہم کھیلتی رہتی تھی۔ جس سے ملتے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ محبت اور خیرخوابی سے بات کرتے تھے۔

بیسب باتیں سنت نبوی میں داخل ہیں اور جوشخص آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنائے گا وہ ہردلعزیز بن جائے گا اور لوگوں کی محبت کا مرکز بن جائے گا۔ کیوں 'بن جائے گا؟ اس لئے کہ قرآن مجید سے بتلاتا ہے کہ ایسا آدمی تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے:

﴿ فَلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ مَي يُحَبِبُكُمُ اللَّهُ ﴿ وَلَا مُرَانِ اللَّهُ ﴾ (آل عران: ٣١)

" آپ فرماد بیجے کہ اگر تہہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم میری پیروی کروتو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔'

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جرئیل امین سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں ،تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں میں اعلان کردیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرو۔ اس کے بعد زمین میں بسے بندے سے محبت کرو۔ اس کے بعد زمین میں بسے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت آجاتی ہے۔''یہ وضع کے لیا القائم و لُ فِی اللّٰ الل

## كونساعمل معتبر ہے؟:

خوب سمجھ لیجے! ایک ہے قابلیت اور ایک ہے مقبولیت۔ کتابوں سے آپ کو قابلیت تو حاصل ہوجائے گی کہ محنت کرنے کی وجہ سے کتابوں کا مطلب سمجھ لیس گے، شرح اور حاشیہ سمجھ لیس گے، مسائل کی دلیل جان لیس گے لیکن کتابوں سے مقبولیت نہیں آئے گی۔ مقبولیت تو عمل سے آئے گی اور عمل وہی معتبر ہے جو سنت کے تابع ہو، ورنہ کأن لھ یکن ہے۔

## "اتباع سنت". سے ولایت حاصل ہوگی:

الله رب العزت كاكتناكرم ہے كہ اس نے دين اتنا آسان بنايا ہے كہ آدمی كو ولى الله بننے كے لئے كہيں جنگل اور جزيرے ميں جانے كى ياكسى ويرانے ميں ڈيره دالنے كى ضرورت نہيں پڑتی بلكہ شريعت ہے كہ انسانوں كے درميان زندگی گذارو، اپنے روز مرہ كے كام كروليكن انہيں شريعت كى حدود كے اندر كرو۔ بس يہى ولايت ہے۔

آپ کا صبح سے لیکر شام تک کام اس کے سوا کیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، صبح کو پچھ نہ پچھ تلاوت کریں، کمروں اور درسگاہوں کی صفائی، صبح کا ناشتہ پھر اسباق میں حاضری، دو پہر کا کھانا اور پچھ دیر کے لئے آ رام، ظہر کے بعد پھر اسباق میں حاضری، عصر کے بعد تفریح اور کھیل، مغرب کے بعد مطالعہ اور عشاء کے بعد تکرار پھر سوجانا۔ یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی ہے۔ اس کو سنت کے مطابق ڈھال بعد تکرار پھر سوجانا۔ یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی ہے۔ اس کو سنت کے مطابق ڈھال لیک کام ہے لیکے تو آپ اللہ کے ولی بن جا کیں گے۔ مثلاً ان کاموں میں سے ایک کام ہے دیکھانا''۔ اس کے متعلق کتنی سنیں ہیں۔

## مدرسه میں کھانا لینے سے متعلق سنتیں:

اس سلیلے میں سب سے پہلا قدم ہے'' مطبخ سے کھانا حاصل کرنا''۔عصر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں چھوٹے طلبہ سلام پھیرتے ہی فوراً مطبخ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ مل سنت کے خلاف ہے۔ سنت سے ثابت ہے کہ نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پچھ دیر بیٹھتے تھے، ذکر اور دعا فرماتے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام کی تابعیت ختم ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ ضرور ک نہیں کہ جتنی دیر امام دعا کرتا ہے آ ہے بھی اتنی دیر دعا کریں لیکن پچھ نہ پچھ ذکر اور دعا این طور پر کریں کیونکہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور دعامانگنا مستحب بھی ہے۔ لہذا تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سنت کو ادا کریں۔ اس کے بعد کھانا لینے مائیں لیکن بھاگ کر نہ جائیں۔

دیکھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لئے بھاگ کرنہ آؤ۔ ظاہر ہے کہ آدمی نماز کے لئے اس لئے بھاگتا ہوا آتا ہے کہ رکعت یا تکبیر اولی فوت نہ ہوجائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر چہ تکبیر اولی یا رکعت چھوٹ رہی ہولیکن علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر چہ تکبیر اولی یا رکعت چھوٹ رہی ہولیکن کھا گئے ہوئے نہ آؤ۔ جب نماز کے لئے بھاگنے کی اجازت نہیں تو دوسرے کا موں کے لئے بھاگنا الگ چیز ہے کہ اس کے لئے بھاگنا الگ چیز ہے کہ اس کا مقصد بی بھاگنے کی اجازت کیے موالی ہوتا ہے لیکن کسی اور کام کے لئے بھاگنا اوب کے کہ ماس ہوتا ہے لیکن کسی اور کام کے لئے بھاگنا اوب کے کہ ماس

ا يَ عديث مِن فرض نمازك بعد دعا ك قبوليت كا وقت مذكور ع: عديث ك الفاظ يه بين: عن أبى أمامة قال : قيل يبارسول الله! اى المدعباء أسمع . قال : جو ف الليل الأخرو دبر الصلوات المكتوبة (رواه الترمدي في كتاب الدعوات)

خلاف ہے)

اس کے بعد جب مطبخ میں پہنچیں تو فوراً قطار میں کھڑے ہوں۔ قطار میں وقار سے کھڑے ہوں، ایک دوسرے وقار سے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو کہنیاں نہ ماریں۔ دھکے نہ دیں، ایک دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، مل مل کر کھڑے نہ ہوں، فاصلے سے کھڑے ہوں تا کہ دوسرے کو ایذا نہ پہنچ۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ'' ارض مباحہ'' کے اندر جو تفل سب سے پہلے پہنچ جائے وہ اس جھے کا حقدار ہوجا تا ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کو اس جگہ سے ہٹائے جیسے مجد میں اگر ایک شخص آکر ایک جگہ بیٹھ جا تا ہے۔ تو بعد میں آئر ایک شخص آکر ایک جگہ بیٹھ جا تا ہے۔ تو بعد میں آئر ایک شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے کہ کہتم اس جا تا ہے تو بعد میں آئر ایک شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے کہ کہتم اس جگہ سے اٹھوہ جھے بیٹھنے دو۔ یہی تھم مطبخ کی قطار کا ہے۔ جو پہلے آکر آگے بہنچ گیا اس کو ہٹا کرخود آگے برط سے کی کوشش کرنا بھی ناجائز ہے۔ جس جگہ جو کھڑا ہے۔ وہ اس کا حق ہے، وہاں سے ہٹانے کا کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔

## كهانا لانے سے متعلق سنتیں:

کھانا لانے میں سنت ہے کہ اُسے ڈھک کر لائے۔ حدیث میں ہے کہ اُسے ڈھک کر لائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ڈھکنا وغیرہ نہ ہوتو ککڑی سے ڈھانک دو۔ بعض طلبہ ڈھکنے کے بغیر برتن لاتے تھے۔ الحمد لللہ اب اس کی پابندی کروائی جارہی ہے کہ ڈھکنا ساتھ ضرور لایا جائے ، اس لئے کہ کھانے کو کھلا رکھنا سنت کے خلاف ہے۔ آج کل کے سائنس دان بھی اس کی ایک حکمت بتلاتے ہیں کہ فضا میں بیاریوں کے جراثیم پھیلے ہوئے موت ہیں۔ اگر ڈھکنا نہ ہوتو جراثیم کھانے میں شامل ہوکر بیاریوں کا باعث بن سکتے ہوئے ہیں۔ اگر ڈھکنا نہ ہوتو جراثیم کھانے میں شامل ہوکر بیاریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایکن ہمیں تو بیکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت ہے کرنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت ہے کرنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مرایا حکمتیں ہیں۔ ان میں دین جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مرایا حکمتیں ہیں۔ ان میں دین

کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔

کھانا لانے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ روٹی کے اوپر سالن کا برتن نہ رکھا جائے بلکہ سالن کے برتن پر روٹی رکھنی جائے بلکہ سالن کے برتن پر روٹی رکھنی جاہیے۔ یہ ادب میں نے اپنے والد ماجد رحمة اللہ تعالی علیہ سے سنا۔ اس کی وجہ رہے کہ اصل غذا تو روٹی ہے سالن اس روٹی کو کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔

## بجے ہوئے کھانے سے متعلق ایک اہم ہدایت:

کھانا لینے کے بعد اُسے سنت کے مطابق کھا کیں اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر طلبہ کو جو کھانا ملتا ہے، عام طور پر وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب جند طلبہ اکٹھے بیٹے کر کھانا کھاتے ہیں تو کچھ نہ پچھ کھانا نے جاتا ہے جو بعض مرتبہ ضائع ہوتا ہے۔ گذشتہ خطاب میں ہم نے آپ سے کہاتھا کہ ہر منزل والے ایبانظم بنا کیں کہ بچنے والا کھانا ضائع ہونے کے بجائے یہاں پر کام کرنے والے ایبانظم بنا کیں کہ بچنے والا کھانا ضائع ہونے کے بجائے یہاں پر کام کرنے صاف برتن رکھا جائے جسمیں طلبہ بچا ہوا کھانا رکھا کریں اور وہ کھانا مزدوروں کو دیا جائے۔ کیا ہماری اس تجویز پر عمل ہورہا ہے؟ (بہت سے طلبہ نے اثبات میں جواب جائے۔ کیا ہماری اس تجویز پر عمل ہورہا ہے؟ (بہت سے طلبہ نے اثبات میں جواب دیا جس پر حضرت مظلم نے خوثی کا اظہار کیا اور فرمایا) الجمدللہ اس طرح بہت سے مزدوروں کو کھانا مل جاتا ہوگا۔ یہ بہت عظیم الثان عبادت ہے۔ وہی کھانا جوگل سڑ کر ضائع ہوجاتا تھا۔ اب وہ مخلوق خدا کے کام آ رہا ہے اور آپ کوصد نے کا ثواب مل

حضور صلی القدعلیہ وسلم سے ایک مرتبہ بوجھا گیا کہ اسلام کا سب سے اچھا عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ﴿ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وإِفْشَاءُ السَّكَرِمِ ﴿ (منداحد بن منبل ١٣١٣) " كَمَانًا كَمَلَا نَا اورسلام كو يَعِيلًا نا- "

## برتن سے کھانا نکالنے سے متعلق سنتیں:

کھانا کھانے میں ہے بات سنت کے خلاف ہے کہ آ دمی اتنا کھانا نکالے جو کھانہیں سکتا۔ برتن میں صرف اتنا کھانا نکالے جتنا کھا سکتا ہو۔ زیادہ کھانا لینے کی صورت میں جو برتن میں سالن نج جائے گا۔ وہ یا تو خراب ہوجائے گایا اگر دوسرا آ دمی کھائے گا تو اُسے ذرا گھن آئے گا۔

اور پھر دوسرا ادب ہے ہے کہ جتنا کھانا نکالے اس کو بھی بردی صفائی سے کھائے۔ کیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، والد صاحب کے دوست تھے، ہم انہیں تایا ابا کہا کرتے تھے۔ بھی بھی ہمارے دارالعلوم دیو بند میں والد صاحب سے ملنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ بھی ایبا ہوتا کہ مثلاً گھر سے چاولوں کی پلیٹ بھر کرآ گئی تو وہ ایبا کرتے کہ اس میں سے پچھ چاول ای پلیٹ میں الگ کرلئے اور وہ کھائے۔ جتنے چاول کھانا ہوتے، وہ کھالیتے، اور اس طرح مفائی کے ساتھ کھاتے کہ بالکل انگل کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا اور بقیہ چاولوں کو ہاتھ تا کہ بچا ہوا کھانا دوسرا آدی آرام سے کھالے۔

آج کل عام طور پر بڑے برتنوں میں کھانا ہوتا ہے اور ساتھ جھوٹے جھوٹے جھوٹے برتن اور پلیٹی وغیرہ ہوتی ہیں کہ کھانے والا اپی ضرورت کے بقدر نکالے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اتنا کھانا ثکالا جائے جتنا کھانا ہو، زیادہ نہ تکالا جائے۔ زیادہ نکالے گاتو پلیٹ کیسے صاف کریگا حالانکہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے اور انگیوں کو دھونے سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ صاف کرنے اور انگیوں کو دھونے

سے پہلے جائے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ '' تہمیں کیا خبر کہ تمہار ہے کھانے کے کون سے جسے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔'' ہوسکتا ہے کہ کھانے کا جو جزو پلیٹ سے لگارہ گیا ہے یا انگیوں سے لگا ہوا ہے، برکت اسی میں ہو۔

#### باریاں بھلنے کی ایک وجہ:

آج کل بہت زیادہ بیاریاں بھیلنے کی میرے خیال میں ایک بہت بردی وجہ سے عمل سیت کہ کھانے کی سنت پر محل نہیں ہورہا۔ اگر کھانے کی سنت پر محجے طریقے سے عمل ہونے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت بھی ملے گی اور صحت بھی ٹھیک رہے گی کیونکہ سنت میں سرایا طہارت ، نفاست اور یا کیزگی ہے۔

## " جان بجانا فرض ہے":

بعض مرتبہ میزبان زبردتی زیادہ نکال دیتے ہیں۔ اور پھر زیادہ کھانے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک برزگ کہیں تشریف لے گئے۔ میزبان نے بلیٹ میں کھانا زیادہ نکال دیا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے بقدر کھالیا۔ باقی نج گیا۔ میزبان نے کہا: حضرت بلیٹ صاف کرنا سنت ہے۔ فرمایا: ہاں یہ سنت ہے۔ کین جان بچانا فرض ہے۔

# کھانے سے متعلق دیگر سنتیں:

ال کے علاوہ کھانے کے دوسرے آداب اورسنتیں بیر ہیں کہ بہم اللہ بڑھ کر کھانا شروع کریں۔ ہاتھ دھوکر کھائییں دستر خوان بچھا کر کھانا کھائیں۔ جو کھانا نج جائے تو اُسے اللہ کے راستہ میں صدقہ کرلیں۔ اگر بیہ خیال ہوکہ دوبارہ بھوک لگے گ

تو پھر پچھا ہے گئے بچا کرر کھ سکتے ہیں لیکن اُسے ڈھا نک کر ایسی جگہ رکھو کہ خراب نہ ہو۔

#### دوسری اہم سنت: سلام کرنا

دوسری اہم سنت جو یہاں ہم زندہ کرسکتے ہیں۔ وہ سلام کی سنت ہے۔ آج
کل بیررواج چل پڑا ہے کہ مصافحہ تو کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے حالا نکہ تا کید سلام
کی آئی ہے۔ مصافحہ کی نہیں آئی۔ مصافحہ تو دو شرطوں کے ساتھ ہے۔ اول بیہ کہ
دوسرے آدمی کو اتنا موقع ہو کہ وہ مصافحہ کرسکے، دوسرے بیہ کہ اس کا ہاتھ بھی خالی
ہو۔لیکن سلام کے بیہ دوشرطیں ضروری نہیں بلکہ سلام کے آداب میں سے تو یہاں تک
آیا ہے کہ مثلاً آب دوساتھی چلے جارہے ہیں۔ راستہ میں دیوار آگئی، پھر دوبارہ ملے
تو پھر بھی سلام کریں۔افشاء السلام شریعت کا پہندیدہ عمل ہے۔

#### ابن عمر رضى الله تعالى عنه كا واقعه:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگر درشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ پورے بازار میں گھوے۔ جو بھی ملتا رہا اُسے سلام کرتے رہے، نہ کوئی چیز خریدی نہ فروخت کی اور نہ کسی چیز کا بھاؤ معلوم کیا اور نہ کسی دکان پر رکے۔ میں نے واپسی پر پوچھا: حضرت! آپ بازار تشریف لے گئے تھے لیکن ویسے ہی واپس آ گئے؟ فرمایا ہم اس لئے گئے تھے کہ وہال مسلمان ملیس کے، انہیں سلام کریں گے۔ بیسنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہے۔

## فجر كى سنتول سے متعلق ایک اہم مسئلہ:

ایک اور اہم بات فجر کی سنتوں کے متعلق عرض کرنی ہے۔ سنتوں کے بارے مسئلہ رہے کہ جب تک نماز کھڑی نہ ہو، اس وفت تک مسجد میں پڑھی جاسکتی ہیں کیکن جب جماعت کھڑی ہوجائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں سنتیں نہ پڑھی جائیں لیکن فقہاء کرام نے فجر کی سنتوں کے بارے میں اس حد تک اجازت دی ہے كہ اگر امام كے سلام پھيرنے سے پہلے پہلے سنتيں اداكر كے جماعت ميں شريك ہوسکتا ہے توسنتیں ادا کرلے کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے بلکہ باقی جار نمازوں کی سنتوں کے مقابلے میں ان سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ ہے لہذا انہیں چھوڑنا یا قضا کرنامعمولی بات نہیں۔اس لئے فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی لیکن ساتھ ساتھ ہے بھی فرمایا کہ اس میں بوری کوشش کی جائے کہ بیانتیں مسجد سے باہر اداکی جائیں کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جماعت ہور ہی تھی اور ساتھ میں ایک صحابی نے سنتیں ادا کیں تو بعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برنگیر فرمائی۔ اس لئے فقہاء نے فرمایا کہ بہتر تو رہے کے مسجد سے باہر سنتیں ادا کی جائیں لیکن اگر باہر جگہ نہ ہوتو بالکل دروازے کے یاس یعنی جتنا دور ہوسکے، وہاں ادا کرنے، ہم نے ترکی میں دیکھا کہ وہاں برانی مسجدوں میں مسجد سے ایک دوصف کے فاصلے پر چبوترے بنائے گئے ہیں۔ وہ شایدای لئے بنائے گئے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی سنتیں پہلے نہ بڑھی ہوں تو وہاں ادا کریں۔ یہاں بھی ہم نے مسجد کے باہر صفیں ڈلوائی ہیں تاکہ وہاں سنتیں اداکی جائیں۔ اکثر طلبہ وہیں بڑھتے ہیں لیکن میں دیکھنا ہوں کہ بعض طلبہ مسجد کے اندر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، لا اُبالی بّن ہے۔ اگر مسئلہ معلوم ہے تو بیدا بروائی خطرناک ہے۔

# سنت برعمل كرنے اور كرانے كا احسن طريقه:

اور ایک اہم بات پیہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ کوئی کسی پر تنقید نہ کرے۔ بڑے چھوٹوں کو محبت سے سمجھا کیں۔ چھوٹے بڑوں سے ادب سے بات کریں۔ برابر کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں۔ کسی سے غلطی ہوجائے تو چکے چکے سے اور تنہائی میں اس سے بات کریں۔" امر بالمعروف اور نہی عن المنكر" دين كا قطب اعظم ہے۔ آب اس كى مشق يہيں كرسكتے ہيں۔ اس كے کئے کسی چلے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں چلے میں جانے سے منع نہیں کرتا۔ چھٹیوں میں اگر والدین اجازت دیں تو چلے میں ضرور جائیں۔ بہت فائدہ ہوتا ہے برا خیروبرکت کا کام ہے۔لیکن میں کہتا ہوں کہ جلہ تو ہوگا چھٹیوں میں، آپ یہاں اپنی روزہ مرہ کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كی عادت ڈالیں۔ کھانا كھانے کے دوران کسی سے سنت کے خلاف عمل ہوتو اُسے احترام اور حکمت کے ساتھ یاد دلا دیں۔اسی طرح کسی اور عمل میں کسی ساتھی کاعمل سنت کے خلاف ہوتو احتر ام کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا فریضہ انجام دیں۔ ایبا كرنے ہے آ پے چند دنول کے اندر نمایاں تبریلی محسوس کریں گے۔ انشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں اتناع سنت کی توفيق عطا فرمائيس\_( آمين )

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

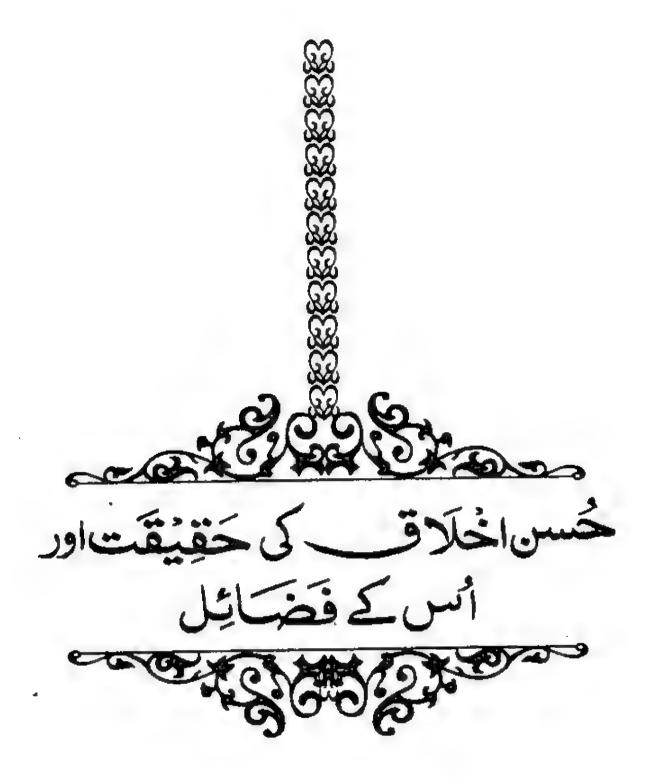

موضون دسن اخاباق کی حقیقت اور اسکے نضائل خطاب حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی مدللهم خطاب مقام جامع مسجد ، جامعه دار العلوم کرا چی تاریخ ۱۰۵۰ تاریخ ۱۰۵۰ تاریخ مولا نااعجاز احمد صدائی (فاضل جامعه دار العلوم کرا چی با بهتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿ مُسنِ اخلاق كى حقيقت اور اسكے فضائل ﴾

خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم.

امالعد!

عَنُ أَبِى هُورَيُرة رَضِى اللّه عَنه قَالَ قَالَ النّبي صَلّى الله عَنه قَالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيمَاناً أَحُسَنهُمْ خُلُقًا وَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيمَاناً أَحُسَنهُمْ خُلُقًا وَ خِيارُ مُحَمّ نِيسَاءِ م (رواه الرّندى وقال هذا حديث حسن خِيارُ مُحَمّ نِيسَاءِ م (رواه الرّندى وقال هذا حديث حسن صحيح كتاب النكاح، وفي المشكوة، كتاب النكاح، باب عشرة النساء و مالكل واحدةِ من الحقوق، الفصل الثاني، رقم الحديث: ٣٢٦٣)

علامہ نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ''ریاض الصالحین'' اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ آج کی مجلس میں یہ سامنے ہے۔ آج کی مجلس میں یہ باب شروع کریں گے کہ شریعت میں ''دوسرے کے ساتھ حسنِ سلوک'' کا کیا تھم دیا گیا ہے اور یہ کہ خواتین کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کیا کیا جدایات دی ہیں۔

اس سلسلے کی ایک حدیث حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ أَكُمَ لُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمْ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِ هِ ﴾ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِ هِ ﴾

"سب سے مکمل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے الجھے مرد وہ ہیں جو انظاق میں سب سے الجھے مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے الجھے ہیں۔"

## "دهسن اخلاق" کسے کہتے ہیں؟

''فلق''اصل میں عادت کو کہتے ہیں۔ ''محسنُ السخسلُ قُ' کا مطلب ہوا ''اچھی عادت، اچھے اخلاق''۔ حسنِ اخلاق کیا ہے؟ اس کا حاصل اور لبِ لباب جو علاءِ کرام نے لکھا ہے، تین چیزیں ہیں۔

- ا ـ بَذُكُ الْمَعُرُوف
  - ٢ كُفُّ الأذي
  - س طَلاقَهُ الْوَجْه

بذل المعروف كا مطلب يہ ہے كه آپ دوسرے كيساتھ اچھا اور خير خواہى كا معامله كريں اور روپ، پيسے اور زبان سے أسے جو پچھ فائدہ بہنچا سكتے ہوں، پہنچانے كى كوشش كريں۔ ہرآ دى بيسو ہے كه وہ دوسرے كوكيا فائدہ پہنچا سكتا ہے اور پھر جوسمجھ ميں آئے اور اس كا موقع بھى مل جائے تو وہ فائدہ پہنچائے۔

۲۔ کفت الأذٰی کا مطلب ہے ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ میری کسی بات یا کسی فعل سے دوسرے کو ناحق ادنیٰ نا گواری اور

دل آ زاری نه ہو۔

"- طلاقة الوجہ کے معنی ہیں خندہ پیشانی سے ملنا۔ مطلب یہ کہ جب آپ کسی سے ملیں تو آپ کے چہرے پر بشاشت ہو۔ دیکھنے والا یہ محسوں کرے کہ مجھ سے ملیں تو آپ کے چہرے پر بشاشت ہو۔ دیکھنے والا یہ محسوں کرے کہ مجھ سے ملتے ہوئے خوش ہوا ہے۔ اس سے اس کے دِل میں بھی خوشی بیدا ہوگی۔ یہ تین چیزیں حاصل ہیں حسنِ اخلاق کا۔

## "بذل المعروف" كي صورتين:

بذل المعروف یعنی دوسرول کو فائدہ پہنچانے میں بہت سے طریقے ایسے بھی ہیں جن میں کوئی وقت، محنت اور بیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا مثلاً آپ چلے جا رہے ہیں۔ راستہ میں کوئی ایسی چیز د کیھتے ہیں جس سے چلنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے چلتے اسے ہٹا دیا۔ اس پر کوئی وقت اور محنت خرچ نہیں ہوئی لیکن آپ نے این اس کے ساتھ ایک حسن سلوک کر دیا۔

آپ بس میں بیٹے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ضعیف آدمی کھڑا ہے۔ بے چارہ تھک رہا ہے۔ آپ کے اس کو جگہ دے دی تو آپ نے اس کے ساتھ حسنِ سلوک کر دیا۔

کرنے سے بیوی کوخوشی ہو مکتی ہے، ویکھا کہ کوئی ایسا مختصر ساکام ہے جس کے کرنے سے بیوی کوخوشی ہو کوخوشی ہو کوخوشی ہو سے ، وہ کر دیا تو یہ بھی بذل المعروف ہے۔ کسی بات سے بچے کوخوشی ہو سکتی ہے، وہ کر دی تو یہ بھی بذل المعروف ہے۔ بعض مرتبہ بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی بذل المعروف میں کرنے میں انہیں خوشی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھی بذل المعروف میں شامل ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان دوڑ لگواتے تھے اور خود بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو جاتے کہ تم دوڑ لگاؤ

اور ہمیں کون سب سے پہلے آگر چھوتا ہے۔ بچے دوڑ لگاتے اور آپ کو چھونے کی کوشش کرتے۔ کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا، کوئی رانوں پر گرتا، کوئی کہیں گرتا، کوئی کہیں گرتا، کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا، کوئی دانوں پر گرتا، کوئی کہیں گرتا، آپ بھی خوش ہوتے۔ گرتا۔ آپ بھی خوش ہوتے۔

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب اپنی خانقاہ سے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو بھی کسی بیج کے تشریف لے جاتے تو بھی کسی بیج کھیل رہے ہوتے تھے تو بھی کسی بیج کے بیجھے سے آئکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے، تو وہ بیچہ کہتا: ''اللہ میاں! بڑے اہا مر جائیں''۔ بیج خوش بھی ہوتے اور یہ بددُ عا بھی کرتے۔ حضرت کو اسی میں مزہ آتا تھا۔

بذل المعروف کی ایک صورت ہے بھی ہے کہ مثلاً آپ کہیں بیٹے ہیں اور دوسرا شخص آپ کے برابر میں آگیا۔ اگرچہ اس کے بیٹے نے گئے جگہ کافی ہے لیکن آپ اس کے لئے تھوڑے سے سرک گئے تو اس کے دل میں خوشی بیدا ہو جائے گی کہ آپ ان کی قدر کی، اس کی ابمیت کا احساس کیا اور اس کی عزت کی۔ اور اگر سرکنے کی جگہ نہیں ہے تو روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ تھوڑے سے ہال جا کیں تاکہ اسے معلوم ہو کہ آپ نے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی۔

غرضیکہ بذل المعروف (بینی دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے) کے بین شارطریقے ہو سکتے ہیں۔ گھر میں بھی ہو سکتے ہیں اور سفر میں بھی ہو سکتے ہیں اور سفر میں بھی ہو سکتے ہیں اور مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر موقع کے لئے میں بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر موقع کے لئے آدمی خودسوچ سوچ کر یہ کام کرسکتا ہے لیکن یہ کام جب ہوگا جب آدمی کو اس بات کا شوق ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

#### والدصاحب رحمة الله عليه كا واقعه:

والدصاحب رحمة الله عليه اينا واقعه سنارے تھے كه ايك مرتبه ميں ہندوستان

میں سفر کررہاتھا۔ انگریزی دورِ حکومت تھا، ریل کا سفر تھا۔ ریل میں رش بہت تھا اور سفر بھی رات بھر کا تھا۔ میرے برابر میں ایک بوڑھا ہندو بنیا آکر بیٹھ گیا۔ دورانِ سفر اس کو نیند آگئی تو میرے کندھے پرسر رکھ کرسو گیا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر میں ذرا سا بھی باتا تو اس کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ سونے کے بعد خرائے لینے لگا۔ اس کے منہ سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ضعیف آ دمی ہے اور میرا صاحب بالجنب (عارضی طور پر ساتھ ہونے والا ساتھی) ہے اور قرآن حکیم میں ''صاحب بالجنب 'کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس لئے میں بڑی احتیاط سے بیٹھا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ گئی گھنٹے گذر گئے میں نے کروٹ نہیں بدلی۔ وہ خوب سویا، کسی شہر میں گاڑی رکی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ میں کئی گھنٹے کا جاگا ہوا تھا اس کے میری آنکھ لگ گئی۔ بجھے اونکھ آئی تو میرا سر اس کے کندھے سے بلکا سائکرایا اس نے فوراً مجھے دھکا دیا۔

اس نے ایک منٹ کے لئے بھی اس کو گوارانہ کیا کہ کسی مسلمان کو ایک منٹ کے لئے راحت مل جائے جب کہ انہوں نے گھنٹوں تکلیف برداشت کر کے اُسے راحت پہنچائی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی اور قرآنی آیات اور احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسنِ سلوک کا تعلق صرف مسلمان ہی کے ساتھ فاص نہیں بلکہ کا فروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہئے۔ اس کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنا اور اس کو تکلیف سے بچانا اس کا حق ہے۔

#### · ' كف الأو ى' كى تفصيل:

'' کف الاذی'' کا حاصل میہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے ناحق تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت سگریٹ پینے کی

ہوتی ہے، ایسے لوگ بعض مرتبہ دورانِ سفر بھی سگریٹ پینچی رہتے ہیں اور برابر والوں پر دھوال چھوڑتے رہتے ہیں جس سے دوسرول کو تکلیف پہنچی ہے، یہ جائز نہیں۔

بعض پان والے پان کھاتے ہیں اور قریب ہی اس کی پیک تھو کتے رہتے ہیں۔ دوسرے کو اس سے گھن آتی ہے۔ یہ بھی تکلیف دینے والی چیز ہے۔ بعض نسوار کھانے والے پچ تھو کتے رہتے ہیں حالانکہ برابر میں دوسرے افراد موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرول کو تکلیف پہنچی ہے۔

بعض لوگ ریل میں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں حالانکہ ان کی ریزرویشن (Reservation) نہیں ہوتی۔ کپڑا بچھا کر جگہ پر قبضہ کرلیا۔ بعض مرتبہ کوئی شخص صرف ایک ٹکٹ لیتا ہے لیکن دوآ دمیوں کی جگہ پر قبضہ کر لیتا۔ بیصرف حسنِ اخلاق کی بات ہے۔ جتنے کا ٹکٹ تم بات نہیں بلکہ بیتو حق کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کی بات ہے۔ جتنے کا ٹکٹ تم نے لیا ہے، اشنے کا دوسروں نے بھی لیا ہے۔ تمہیں بھی ایک آ دمی کی جگہ گھیرنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی اتنی ہی جگہ گھیرنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی اتنی ہی جگہ گھیرنے کا حق ہے، دوسرے کا حق مارلیا۔ اسی طرح ایسے طریقے سے بیٹھنا کہ جس سے برابر والے کو شکی ہورہی ہو جائز نہیں۔

ہے اگر کسی کے منہ میں پائیریا کی بیاری ہے۔ اور ایسی ہی تکلیف بغلوں سے ہوتی ہے اور ایسی ہی تکلیف بغلوں سے ہوتی ہے اگر کسی کی بغلیں صاف نہ رہتی ہوں، سخت گرمی کے موسم میں پبینوں کے باوجود نہاتے نہ ہوں۔ اس سے کپڑوں میں بینے کی بدبوآ جاتی ہے جس سے برابر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

## "ادب" كى جامع تعريف:

ہم ایک مرتبہ اپ مرشد حضرت ڈاکٹر عبدائحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اہل مجلس سے ایک سوال کیا۔ فرمایا کہ یہ بات بہت کی جاتی ہے کہ فلال کام ادب کے موافق ہے اور فلال بات ادب کے خلاف ہے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مجلس میں علاءِ کرام موجود تھے اور علاء ہی سے یہ خطاب تھا۔ آپ کے اس سوال پر ہم سب خاموش رہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ بعض لوگ ادب اسے سمجھتے ہیں کہ آ ہتہ آواز میں بات کرے، او پُی آواز میں نہ بولے۔ بعض لوگ ادب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کے آگے سر جھکا کے بیٹھے، ان کی طرف نہ دیکھے۔ بعض حضرات ادب یہ تقرار دیتے ہیں کہ چھوٹا بڑوں کے بیٹھے، ان کی طرف نہ دیکھے۔ بعض حضرات ادب یہ قرار دیتے ہیں کہ چھوٹا بڑوں کے بیٹھے چلے، آگے نہ چلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی ادب کی جامع اور کمل تعریف نہیں ہے۔ ادب کی صبح تعریف یہ ہے کہ'' آپ دوسروں کے ساتھ کوئی ایبا معاملہ نہ کریں جس سے کی صبح تعریف یہ ہے کہ'' آپ دوسروں کے ساتھ کوئی ایبا معاملہ نہ کریں جس سے کوئی جات کا نہ کی ناخق اورئی نائی اورئی ہو'۔

جو باتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں بھی ان کا کرنا ادب ہوتا ہے اور بھی ان کے برنکس معاطے میں ادب بایا جاتا ہے۔ مثلاً رات کا دفت ہے اور رستہ تنگ اور پرخطر ہے اور اندھیرا بھی ہے اور آپ کسی بڑے کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود آگے ہو جا کیں اور بزرگ کو پیچھے رکھیں تا کہ راستہ کو دیکھیں،

کوئی دیمن ہے تو اس سے بچاؤ کا انظام کریں، جھاڑ جھنکار ہیں تو اس کو راستے سے ہٹائیں وغیرہ غرضیکہ یہاں ادب کا تقاضا یہجے چلنا نہیں، آگے چلنا ہے۔ اس طرح بعض مرتبہ آہتہ کے بجائے بلند آواز سے بولنا ادب ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنا آہتہ بولیں کہ بڑے تک آواز ہی نہ پنچ تو یہ ادب کے خلاف ہے، اتن او فجی آواز سے بولنا چلیں کہ بڑے تک آواز ہی نہ پنچ تو یہ ادب کے خلاف ہے، اتن او فجی آواز سے بولنا چلیں کہ بڑا آپ کی آواز بآسانی س سکے۔ اس طریقے سے بھی گردن جھکا کر بیٹھنا ادب ہوتا ہے لیکن بھی بڑے کی طرف دیکھنا ادب کی بات ہوتی ہے مثلاً اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں تو اس سے ان کو البحض ہوگی کہ پیتے نہیں میں پھر سے بات کر رہا ہوں یا انسان سے کلام کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں یہ میری بات س بھی رہا ہے یا نہیں تو ایس صورت میں ادب کا تقاضا یہ ہے معلوم نہیں یہ میری بات س بھی رہا ہے یا نہیں تو ایس صورت میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں۔

خلاصہ یہ کہ اپنے قول و فعل سے دوسروں کو ناحق طور پر ادنیٰ نا گواری اور تکلیف سے بچانا ادب ہے اور'' کفت الاذی'' کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ادنیٰ ناحق تکلیف یا نا گواری نہ ہو۔

# تنبسم ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خاص سُنت:

تیسری چیز ہے ''طلاقۃ الوجہ' (لیعنی خندہ بیشانی کے ساتھ ملنا) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ تھی کہ عام طور پر آپ کے چہرہ انور پر تبسم رہتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب بھی بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاء آپ نے تبسم کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ کے چہرہ مبارک پر بٹاشت ہوتی۔ ہر ایک سے خندہ بیشانی سے ملتے۔ ہاں اگر آپ بھی کوئی مبارک پر بٹاشت ہوتی۔ ہر ایک سے خندہ بیشانی سے ملتے۔ ہاں اگر آپ بھی کوئی

ناجائز بات ویکھتے تو آپ کے چہرہ انور پراس سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے درواز بے پر پردہ ڈال رکھا تھا اور اس پرکوئی تصویر تھی
(اس وقت تک تصویر کی حرمت سے متعلق احکام آئے ہی نہیں تھے یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھم معلوم نہ تھا) آپ فرماتی ہیں کہ ہیں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف
لائے تو آپ کا چہرہ ناگواری کی وجہ سے سرخ ہوگیا۔ ہیں نے عرض کیا: ہیں اپنے کا ہوں کی معافی مائلی ہوں۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نگی۔ غلطی بعد میں پوچی۔ یہ ادب کی بات ہے) آپ نے یہ س کے معافی مائلی۔ ہو اس عالت کا بیان ہے ورنہ عام حالات میں آپ کے تھویر کے متعلق مسلہ بتلایا۔ یہ خاص حالت کا بیان ہے ورنہ عام حالات میں آپ کے تھرے مبارک یہتم ہوتا تھا۔

#### ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کامل:

تو حسنِ خلق کا خلاصہ تین چیزیں ہوئیں، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، ناحق تکلیف سے بچانا اور مسکرا کر ملنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ممل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ ایمان کے اعتبار سے اتنا ہی کامل ہوگا۔ اس سے حسنِ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

## مسکرانے کی عادت ڈالیں:

اور یاد رکھئے! بیصرف سننے سے کام نہیں چلتا بلکہ عادت ڈالنے اورمشق

کرنے سے کام چاتا ہے۔ ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی مشق کی جائے، بعض لوگوں کے چہروں پرکسی وجہ سے مسکرا ہٹ نہیں ہوتی مثلاً بچین سے عادت نہیں پڑی، یا کسی تکلیف و بیاری میں مبتلا رہتے ہیں یا کسی کوغم و پریشانی ہوتی ہے جس کو سوچنے رہنے کی وجہ سے چہرے پر مسکرا ہٹ نہیں آتی۔ یہ خض سوچا کرے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی کتنی پریشانیاں اور سختیاں آئی ہیں۔ جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمنوں نے کتنے کئے منصوبے بنائے اور کتنا کتنا ستایا لیکن سب بچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بشاشت معروف ہے۔ یہ تصور کرنے سے چہرے پر مسکرا ہٹ تا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہوئے یہ عادت ڈالیس کہ جب کسی سے بات کیا کریں تو مسکرا کرکیا کریں۔ شروع میں بحکلف ایسا کرنا ہوگا۔ رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جائے گی۔

#### عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت:

دوسری بات بیہ بیان فرمائی کہ:

﴿ وَ خِيارٌ كُم خِيارٌ كُم لِنِساءِ هِ ﴾

''تم میں سے سب سے اچھے مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں۔''

# آ ب صلی الله علیه وسلم کا بیویوں سے حسنِ سلوک اور اسکا اثر:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے۔ ایک وقت میں سات خواتین بھی جمع ہوئیں۔ آپ نے ان کے حقوق ادا کئے ادر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ یہ سب خواتین آپ برفریفنہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی شان میں

پیشعر پڑھا کرتی تھیں۔

لُواهِی زُلَیْخَالُو رَءَیْنَ جَبِیْنَهُ

لَا تُرْنَ بِقَتُلِ القُلُوبِ عَلی الْیَدِ

ترجمہ: زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر آنخضرت صلی الله
علیہ وسلم کے چہرہ انورکو دکھ لیتیں تو انگیوں کو کافئے کے بجائے
اینے دلوں کو چیر ڈالتیں۔

زلیخا کا واقعہ مشہور ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ احضرت یوسف علیہ السلام سے اُسے عشق کے درجے میں محبت ہوگئ تھی۔ عورتوں نے ملامت کی اور کہا کہ اسے کیا ہوگیا ہے کہ یہ فلال سے محبت کرنے لگی۔ زلیخا کو جب پتہ چلا تو اسنے ایک مجلس منعقد کی، ان خواتین کی دعوت کی۔ ان کے سامنے پھل رکھ دیئے اور ان کے ہاتھوں میں چاقو دے دیئے تاکہ وہ انہیں کا کے کا کے کرکھا کیں۔ یوسف علیہ السلام گھر میں کہیں تھے۔ انہیں آ واز دی۔ جب آ پ سامنے آئے تو عورتیں آ پ کے حسن و جمال سے الیی مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کا کے ڈالیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار ارشاد فرما رہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ اطہر سے بے پناہ قلبی تعلق تھا۔ یہی حال تمام از داج مطہرات کا تھا۔ تو آپ نے کہ ذات ِ اطہر سے بے پناہ قلبی تعلق تھا۔ یہی حال تمام از داج مطہرات کا تھا۔ تو آپ نے کر کے دکھایا کہ ایک کا میاب اور عظیم شوہر اپنی ہیویوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔

# حضرت و اكثر عبدالحي عار في رحمه الله كي جيرت ناك كرامت:

ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے اور ہمیں جیرت ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ المحمدللہ! میں نے شادی کے بعد آج تک بھی اپنی اہلیہ کواپنے کسی کام کے لئے نہیں کہا کہ مثلاً مجھے فلال چیز اٹھا دو، فلال چیز رکھ دوحتی کہ بعض اوقات وہ بیٹی ہوتی ہیں اور گلاس ان کے پاس رکھا ہوتا ہے۔ اگر میں انہیں گلاس اٹھا کر دینے کے لئے کہوں تو وہ بڑی خوتی سے اٹھا کر دینے کے لئے کہوں تو وہ بڑی خوتی سے اٹھا کر دینیں اور انہیں اٹھنا بھی نہ بڑتا اور میں اٹھاؤں تو مجھے اٹھنا بڑے گا تو ایسے موقع پر بھی میں نے بھی ان سے نہیں کہا کہ گلاس اٹھا دو۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ میری باندی اور ملاز مہتو نہیں ہے، میری بیوی ہے، رفیقہ ءِ زندگی ہے۔ ان کوکسی کام کا حکم دینے کا جمچھے حق کہاں ہے! یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خوشی سے حضرت کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے بھی اپنی اہلیہ حضرت کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے بھی اپنی اہلیہ سے لہجہ بدل کر بات نہیں گی۔

ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بیاتنی بڑی کرامت ہے۔ بیخرق عادت ہے۔ بیوی تو بیوی ہے آدمی سے مال باپ کے ساتھ بھی بعض اوقات گفتگو میں بھول چوک ہو جاتی ہے، گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے (اللہ پناہ میں رکھے) بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

حضرت کا انتقال اسی (۸۰) سال کی عمر میں ہوا ہے اور شادی کے بعد تقریباً ساٹھ سال کا عرصہ اکٹھے گذرا ہے۔ اتنے طویل عرصہ تک اس کا اہتمام کوئی آسان بات نہیں۔ یہ زبردست کرامت اور خرق عادت بات ہے۔ مضرت کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی اہلیہ محتر مہ نے ہمارے گھر والوں کو مضرت کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی اہلیہ محتر مہ نے ہمارے گھر والوں کو

یہ دونوں باتیں بتلائیں کہ حضرت نے مجھے بھی کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میں اپنی خوشی سے ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور حضرت نے زندگی بھر مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔

## بیٹیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی فضیلت:

اور یہاں یہ بات جانا بھی ضروری ہے کہ عورتوں میں جہاں بیویاں ہیں،
اسی طرح بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔
عرب میں ایک بڑا برا اور ظالمانہ رواج تھا کہ لڑکی کے بیدا ہونے پر ناخوش ہوتے، ناک بھوں چڑھاتے، اپنے لئے لڑکی کو عار بچھتے اوراُسے زندہ دفناتے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسلام نے اِس ظالمانہ اور بہیانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ اور رسول مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسلام نے اِس ظالمانہ اور بہیانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جن کی بیٹیاں ہوتیں اور وہ ان کو پالتے اور آپ نے اپنی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر فر مایا کہ:

د میں اور دو بیٹیوں کی برورش کرنے والے جنت میں اِن دو ان انگلیوں کی طرح ہوں گے ہے۔

#### مال كامقام:

ای طریقے سے خواتین میں مائیں بھی داخل ہیں۔ ماں کا یہ مرتبہ رکھا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بعد والدین کا حق ہے، اس میں مال شامل ہے اور ویسے بھی باپ کے مقابلے میں مال کا حق زیادہ ہے۔ اور جرائم میں شرک کے بعد سب سے بڑا اس حدیث کی عربی مال کا حق زیادہ ہے۔ اور جرائم میں شرک کے بعد سب سے بڑا اس حدیث کی عربی عبارت یہ ہے: مَن عبال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیمة أنا و هو هکذا" و ضع اصابعهٔ (رواہ مسلم بحوالہ مشکواۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب الشفقه و الرحمة علی النحلق، الفصل الأول)

جرم والدین کے ساتھ بدسلوکی کا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔

### اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے:

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کوکس قدر مقام عطا کیا ہے اور اس کاکس قدر احترام رکھا ہے۔ اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی کس قدر تاکید کی ہے۔

اسلام نے صلہ رحی کو فرض قرار دیا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اپنے اپنے درجے میں صلہ رحی بھی فرض ہے۔ صلہ وحی کے مستحق رشتہ داروں میں جس طرح مرد شامل ہیں، عور تیں بھی اسی طرح شامل ہیں۔ لہذا جس طرح مرد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ اللہ دب العزت ہمیں حسنِ اخلاق کے تقاضوں پڑمل کرنے اور عور توں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أنِ الحمد للهِ رب العالمين ٥

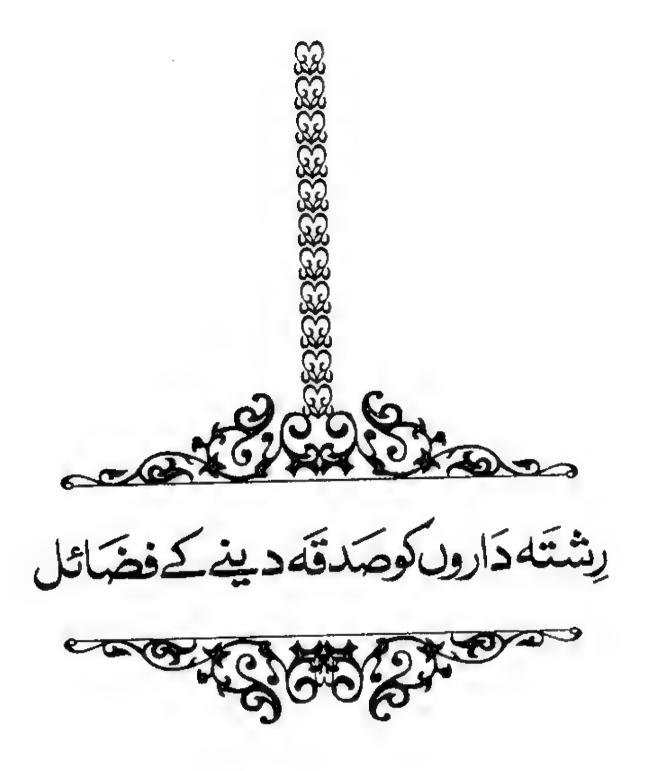

•

•

.

موضوع رشته داروال كوصدقه وين ك فضائل الخطاب المفتى محدر فيع عثماني مدخلهم المفتى محدر فيع عثماني مدخلهم المنت مع مسجد، دارالعلوم مراجي المعدوار العلوم العلوم المعدوار العلوم المعدوار العلوم العلوم المعدوار العلوم العلو

# ﴿ رشته دارول کوصدقہ دینے کے فضائل ﴾

خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم.

ر امالعند!

عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْسَ الْوَاصِلُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْسَ الْوَاصِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْسَ الْوَاصِلُ الْوَاصِلُ الّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ بِاللّهُ كَافِي وَلَيْكَ الْوَاصِلُ الّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَاللّهُ كَافِي وَلَيْكَ الْوَاصِلُ الّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَاللّهُ اللّهُ كَافِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْسَ الْوَاصِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَافِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَافِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَافِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَدُى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# واصل اور مكافى كے معنی:

اس حدیث میں دوالفاظ استعال ہوئے ہیں۔ واصل اور مکافی۔ واصل کے معنیٰ ہیں صلہ رحمی کرنے والا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا اور مکافی کا مطلب ہے برابر برابر کا معاملہ کرنے والا۔ معاطلے کو برابر کر دینے والا۔ فرمایا

لیس الواصل بالمکافی (رشتہ داروں کے ساتھ سن سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر سر اہر معاملہ کرے) بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ جیسے وہ کریں گے، وہ ہماری شادی غی میں شریک ہوں گئے تو ہم بھی ان کی خوشی اور غی میں شریک ہو گے۔ وہ ہم سے ملنے کے لئے آیا کریں گئو ہم بھی جا کیں گے وہ ہمارے کاموں میں مدد کریں گئو ہم بھی کریں گے وہ ہمارے کاموں میں مدد کریں گ تو ہم بھی کریں گے وہ ہمارے کاموں میں مدد کریں گ تو ہم بھی کریں گے۔ یہ ہم کافی۔ مکافی۔ مکافی۔ مکافی۔ مکافی مکافات سے نکا ہے۔ ہمعنی برابری کرنا۔ تو بتالیا کہ ایسے شخص کے بارے میں یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ صلہ رخمی کرنے والا ہے بلکہ یہ تو مکافات کرنے والا ہے۔ نہیں کہا جائے گا کہ میہ صلہ رخمی کرنے والا ہے۔ باتھ سن سلوک نہ کریں، یہ ان اور یہ اپنے تعلق کو جوڑے۔ رشتہ دارخواہ اس کے ساتھ سن سلوک نہ کریں، یہ ان کے ساتھ صلہ رخمی کا معاملہ کرتا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں۔

# رشته داروں کی خوشی تمی میں شریک ہونا ضروری ہے:

اگر کوئی شخص کسی رشتے دار کی دعوت میں اس لئے شریک نہیں ہوتا کہ اس محفل میں کوئی غیر شرعی کام ہے بیانچ گانا ہے یا مردوں عورتوں کامخلوط اجتماع ہے وغیرہ تو یہ صحیح ہے لیکن کسی کسی رشتے کی شادی بیاہ یا کسی اور خوشی میں اس لئے شریک نہ ہونا کہ چونکہ وہ ہماری خوشی میں نہیں آئے شے، اس لئے ہم بھی نہیں جائیں گ، درست نہیں۔ بلکہ اسے چاہئے کہ دوسرے رشتہ دار نے شرکت کی ہو یا نہ کی ہو، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوتو یہ ان کی خوشی میں شریک ہو۔ اگر زیادہ میل جول کو جی نہیں عیابتا تو زیادہ دیر نہ بیٹھے۔تھوڑی دیر کے لئے شریک ہوکر واپس آجائے۔ خدانخواستہ عیابتا تو زیادہ دیر نہ بیٹھے۔تھوڑی دیر کے لئے شریک ہوکر واپس آجائے۔ خدانخواستہ

وہ بار پڑ جائیں تو یہ نہ سوچے کہ جب ہم بہار ہوئے تھے، ہمارا آپریش ہوا تھا تو وہ ہمیں پوچھے نہیں آئے ہم کیوں جائیں، بلکہ ان کی عیادت کرنے کے لئے چلا جائے۔ ورنہ اسے صلہ رحی کے فضائل حاصل نہ ہوں گے۔ البتہ اِس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ عیادت سنت کے مطابق کریں، اس کے آداب کا خیال کریں مثلاً بے وقت نہ جائیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، کوئی ایبا کام نہ کریں جس سے مریض یا تیار داروں کو تکلیف ہو وغیرہ۔

#### "باندی آزاد کرنے کے بجائے رشتہ داروں کو دبتی تو زیادہ ثواب ملتا"

ایک حدیث میں ام المونین حضرت میموندرضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے پاس ایک باندی تھی جسے انہوں نے آزاد کیا۔ (پرانے زمانے میں غلام اور باندی اور باندی اور ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی) اس دور میں غلام اور باندی بہت بڑا مال تصور کیا جاتا تھا۔ جس طرح کسی کے پاس اونٹ ہو نا اس کے مالدار ہونے کی علامت تھی، اسی طرح غلام اور باندی رکھنے والا شخص بھی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ ہونے کی علامت تھی، اسی طرح غلام اور باندی رکھنے والا شخص بھی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ شاہر ہے کہ حضرت میمونہ نے تواب حاصل کرنے کے لئے باندی کو آزاد کیا تھا (اور شریعت میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کے متعدد فضائل بیان کئے گئے ہیں) صحابہ شریعت میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کے متعدد فضائل بیان کئے گئے ہیں) صحابہ کرام میں یہ عام معمول تھا کہ غلام خرید کراسے آزاد کر دیتے نتھے۔

حضرت میمونہ نے باندی کو آزاد کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا تھا، اجازت بھی نہیں مانگی تھی چونکہ خود مالکہ تھیں، اس لئے انہیں ایسا کرنے کا اختیار تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے باندی کو آزاد کر دیا ؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا ؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا ؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا ؟ عرض کیا: جی باندی کو آزاد کر دیا ؟ عرض کیا: جی باندی آزاد کرنے کے بجائے اپنے نہیال کے رشتہ باندی آزاد کرنے کے بجائے اپنے نہیال کے رشتہ باندی آزاد کرنے کے بجائے اپنے نہیال کے رشتہ باندی آزاد کرنے کے بجائے اپنے نہیال کے رشتہ باندی آزاد کرنے کے بجائے اپنے نہیال کے رشتہ باندی ایک کی باندی آزاد کرنے کے بیاد کی بیاد کی درشتہ باندی آزاد کرنے کے بیاد کی بیاد کی باندی آزاد کرنے کے بیاد کی بیاد کی باندی آزاد کرنے کے بیاد کی کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیا

داروں کو دے دیتی تو اور زیادہ اجر و تواب ملتا۔ (بخاری ومسلم)

حدیث میں "اخوال" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اخوال" خال" کی جمع ہے۔
ماموں کو کہتے ہیں۔ اس سے نھیال کے رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں پر بظاہر "اخوال"
کے لفظ کا مقصود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دودھیال یا چچا، تایا وغیرہ کو دینے کی یہ فضیلت نہیں بلکہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نضیال کے رشتے دار پچھ زیادہ ضرورت مند ہول گے کہ ان کو دینے میں صدقے کا بھی ثواب ملتا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو جاتی۔ ورنہ دوسرے رشتے داروں کو ہبہ کے طور پر پچھ دینا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ غلام یا باندی آزاد کرنے کے بارے میں ایک فضیلت یہ آئی معلوم ہورہا ہے کہ اس حدیث سے کہ اس کے بدلے آزاد کرنے والاجہنم سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ اس حدیث اس حدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ اس آزاد کرنے والاجہنم سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسے آزاد کرنے والاجہنم سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسے آزاد کرنے حالے رشتہ داروں کو ہبہ کے طور پر دینا اس صعلوم ہو رہا ہے کہ اسے آزاد کرنے ہے بجائے رشتہ داروں کو ہبہ کے طور پر دینا سے بھی زیادہ فضیلت والاعمل ہے۔

#### رشتہ داروں کو دینا ایک حد تک فرض بھی ہے:

اس غلط نہی میں بھی بہت سے لوگ ببتال ہیں کہ وہ دیگر مصارف میں صدقہ دینے کو ثواب کا کام بیکھتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو پچھ دینا ان کے خیال میں دنیا کا کام سے مسجد پر بھی لگائیں گے، پانی کی ٹینکی ہنوا دیں گے، کوئی کنواں کھد رہا ہے، اس میں بھی حصہ ڈال دیں گے، مدرسہ کو چندہ بھی دے دیں گے۔فقیروں کی بھی مدد بھی کر دیں گے۔اور یوں بچھتے کر دیں گے۔اور یوں بچھتے ہیں کہ صدقہ کریں گے تو ثواب ملے گا، رشتے داروں کو دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔

یہ بہت بڑی غلط نہی ہے۔ رشتے داروں کو دینے میں دگنا اجر ہے۔صدقے کا بھی ثواب ہے بادے میک ہیں کہ کیا کہ دیک فرض بھی ہے۔

#### كافر مال باب كے ساتھ حسنِ سلوك اور مالى تعاون كرنا جاہئے؟

حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه كي صاحبز ادى ،حضرت عا كنه رضى الله عنها کی بڑی بہن حضرت اساء رضی اللّٰہ عنہا مسلمان تھیں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئی تھیں لیکن ان کی والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ کی کئی شقیں تخییں۔ان میں ایک اہم بات ہیہ طے ہوئی کہ آئندہ دس سال تک دونوں فریقوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اس معاہرہ کی وجہ سے امن و امان قائم ہو گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے لوگ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے لگے۔ رشتے دار ایک دوسرے کو ملنے لگے۔ مکہ مکرمہ کے جولوگ ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ آئے تھے، ان کے بھی بہت سے رشتے دار مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ ایبا بھی ہوا کہ باب کافر ہے تو وہ وہیں رہ گیا، بیٹا مدینہ طیبہ آگیا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آگئے اور ان کے والد ابو قحافہ (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) مکہ میں رہ گئے۔ بھائی بھائی سے جدا ہوا جیسے عمر فاروق مدینہ طبیبہ آ گئے ان کے بھائی مکہ میں رہے۔ مال بیٹی سے الگ ہو گئی۔حضرت اساء رضی الله عنہا تو ہجرت کر چکی تھیں لیکن آپ کی والدہ کا فر تھیں (بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ طبیبہ آئی تھیں ) اس وفت تک مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ صلح حدیسہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طبیبہ میں لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ رشتہ دار بھی آنے جانے لگے۔ حضرت اساء کی والدہ بھی آپ سے ملنے کے لئے آئیں۔ آپ کے ذہن میں بیسوال بیدا ہوا کہ بیتو کافرہ ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کروں یا نہ کروں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور پیدامید لے کر آئی ہے کہ

میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں (بینی اس کی پیچھ مالی معاونت کروں) تو کیا میں والدہ کے ساتھ احسان کا سلوک کرسکتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

﴿ نَعُمْ ، صِلِی أُمْکِ ﴾ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والادب)

" بال ، این والده کے ساتھ حسنِ سلوک کرو''

اس سے معلوم ہوا کہ مال باپ اگر کافر ومشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اجھا معاملہ کرنا نہ چھوڑا جائے۔ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ ہو۔ ضرورت ہوتو مالی تعاون بھی کیا جائے ان کی خدمت کی جائے البتہ اتی زیادہ محبت نہ کرو کہ دیکھنے والے یہ جھیں کہ آپ ان کے مذہب اور عقیدے کو بھی پہند کرتے ہیں۔

## فاسق مال باب كالحكم

جب کافر اور مشرک مال باپ کا بیت کم ہے تو اگر کسی کے مال باپ فاسق و فاجر ہول پینی کسی اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہول جیسے شراب پیتے ہول، سو دکھاتے ہیں، رشوت لیتے ہول یا جھوٹ اور دغا بازی کے جرم میں مبتلا ہول وغیرہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بدرجہ اولی ہوگا۔ ہم سے ایسے نو جوان ملتے ہیں جو اپنے والدین کے بارے میں ایسی شکایات لے کر آتے ہیں۔ ہم ان سے یہی بہتے ہیں کہتم نری اور ادب واحر ام کے ساتھ ایک دو مرتبہ انہیں سمجھا دو، مسئلہ معلوم نہیں تو مسئلہ بتا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دُعا کرو۔ ان سے لڑائی جھاڑا کرو نہ ان سے سخت کلامی کرو۔ بلکہ انہیں خدمت کی ضرورت ہوتو ان کی خدمت بھی کرو۔

#### ابن مسعود رضى الله عنه كاخاص وصف:

اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا خاص وصف بیہ ہے کہ بیہ افقہ الصحابہ میں شار ہوتے ہیں یعنی ان صحابہ میں ان کا شار ہوتا ہے جو فقہ کے اندر سب سے زیادہ ماہر تھے۔شریعت کے احکام کوسب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا آنا جانا کثرت سے ہوتا تھا کہ بعض دیکھنے والے بھے۔ دیکھنے والے بھے کہ یہ ہی گھر کے ہی کوئی آدمی ہیں۔

#### خواب میں ابن مسعود رضی الله عنه کی زیارت کا واقعه:

بات یاد آگئ۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ میر سے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحک عارفی رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ لمبا خواب تھا۔ میں نے حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ کو تنہائی میں وہ خواب سنایا۔ حضرت نے الی تعبیر بنائی جو میر ہے لئے بشارت تھی۔ فرمایا کہ انشاء اللہ بتہبیں تفقہ فی الدین حاصل ہوگا۔ فقہ میں ترقی ہوگی۔ (اللّٰه هم انجعلُنا گذالِک) اس سے پہلے اس واقعہ کو بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ آج اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ میرے مرشد کی ہمت نہیں پڑی۔ آج اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ میرے مرشد حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ نے جو تعبیر بنائی ، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے۔

# عورتوں كوصدقه دينے كاحكم:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي بيوي زينب فرماتي بين كه ايك مرتبه

رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کیا اور اس میں یہ فرمایا:
﴿ تَصَدَّقُنَ یَا مَعُشُو النِّسَاءِ وَلُومِنُ خُلِیّگُنَ ﴾

''اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ خیرات کرو، اگر چہ زیور بھی دینا پڑیں۔''

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد سن کر گھر اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان سے کہا: تمہارے پاس پیسے کی کمی ہے۔ تم غریب آدمی ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو کہ کیا میں تمہیں صدقہ کرسکتی ہوں۔ اگر تجھے صدقہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہو جاتا ہے تو بہت بہتر ورنہ میں یہ صدقہ کسی اور کو دے دول گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''تو ہی چلی آ اور یہ بات خود پوچھ لے''۔

## شو ہر کو صدقہ دینے کی فضیلت:

فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کے لئے چلی۔ وہاں جاکر دیکھا کہ ایک انساری عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پرموجودتھی اور اس کا مسلہ بھی وہی تھا جو میرا مسلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور جلالتِ شان کی وجہ سے مجھے خود بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ استے میں بلالِ حبثی رضی اللہ عنہ آگئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر بتاؤ کہ دوعورتیں دروازے پرموجود ہیں اور آپسے یہ پوچھ رہی ہیں کہ آگر وہ اپنا صدقے کا مال اپنے شوہروں کو دے دیں یا ان تیموں کو دے دیں جو ان کے ہاں زیر کفالت ہیں (تیموں سے مراد پہلے شوہر سے ہونے والی اولاد ہے) تو اس سے صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس سوال کے اولاد ہے) تو اس سے صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس سوال کے

ساتھ حضرت بلال سے بیجی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ نہ بتلانا کہ ہم کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بیہ بیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ مَنْ هُمَا ﴾

''وه دوعورتين كون مين؟''

عورتوں نے اپنے بارے میں بتانے سے منع کیا تھالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا۔ اب ایک طرف عورتوں کا کہنا کہ مت بتانا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم کہ بتلاؤ وہ کون ہیں؟۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح ہوگی۔ چنا نچہ انہوں نے فوراً بتلایا اور کہا کہ ایک انصاری خاتون ہے اور ایک زینب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک زینب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک زینب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت ِ شریفہ کے خلاف مزید یو چھا کہ:

﴿ أَيُّ الْزَيانِ مِي ﴾ "بيكوى زينب ہے؟"

مطلب یہ کہ زینب نام کی بہت می عورتیں ہیں۔ یہ کوئی زینب ہے جومئلہ
یو چھنے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادتِ شریفہ یہ بہیں نظر آتی کہ وہ
عورتوں کے نام پوچیں البتہ اگر کہیں مسئلے کی وضاحت کے لئے ضرورت ہوتی تو نام
بھی پوچھنا پڑتا تھا۔ یہاں پر بھی بظاہر یہی وجہ تھی۔ زینب نام کی متعدد خوا تین تھیں۔
ان میں سے بعض الیی تھیں کہ ان کے شوہر مال دار تھے۔ اور بعض الیی تھیں کہ ان کے
شوہر غریب تھے اور مسئلہ صدقے کا پوچھا جا رہا تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی
کہ سائلہ کاعلم ہوتا کہ پیتہ چلے کہ ان کا شوہر کوئسا ہے اور تھے مسئلہ بتایا جا سکے۔
بلال رضی اللہ عنہ نے اِس سوال کے جواب میں عرض کیا:

﴿ إِمر أَهُ عَبُدِ اللَّهِ ﴾

''عبدالله بن مسعود کی بیوی ہیں۔''

بیس کر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر بیابینے شوہر کو صدقہ دیں گی تو ان کو دہرا اجر ملے گا۔ ایک رشتہ داری کا ثواب اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب۔ ( بخاری ومسلم )

# یہاں برنفلی صدقہ مراد ہے:

اس ہے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات میں رشتہ داروں کا حق بہت مقدم ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں دوسرے کے مقابلے میں دگنا ثواب ہے۔ البتہ یہاں ایک اہم مسکلہ مجھنا ضروری ہے۔ وہ بید کہصدیے کی دوفقتمیں ہیں۔ ا۔ واجب صدقہ جیسے زکوۃ، صدقۃ الفطر، قربانی کی کھال کی قیمت، رمضان کے روزوں کا فدییہ کقارہ کی رقم وغیرہ۔

۲۔ نفلی صدقہ۔

پہلی قتم کے صدقہ دینے میں بینفصیل ہے کہ باب بیٹے کونہیں دے سکتا۔ بیٹا باب کو نہیں دے سکتا، اسی طرح کوئی شخص اینے دادا، دادی، نانا، نانی، بروادا، یر دادی، پر نانا، پر نانی، پوتا، پوتی، نواسه، نواسی کونہیں دے سکتا۔خلاصہ بیر کہ بیہ جس کی اولا دمیں سے ہے یا جو اس کی اولا دمیں ہے اُنہیں صدقہ ءِ واجب نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح بیوی شو ہر کو اور شو ہر بیوی کوصد قہ ءِ واجب نہیں دے سکتا۔ البتہ نفلی صدقہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ ان رشتے داروں کوبھی دیا جا سکتا ہے جن کوصدقہ ءِ واجب دینا جائز نہیں حتی کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں۔ بظاہر یہاں پر بھی نفلی صدقہ ہی مراد ہے۔

## حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله كاطريمل:

الحمد للد، ہم نے والدِ ماجد رحمۃ الله علیہ کا یہ کل دیکھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کی دو بہنیں بیوہ تھیں اور دونوں بہنوں کی کافی کافی اولاد تھی۔ ان بہنوں اور ان کی اولاد کی کفالت والد صاحب رحمہ الله کیا کرتے تھے۔ والدہ (یعنی ہماری دادی) بھی بیوہ تھیں، ان کی کفالت بھی انہی کے ذمہ تھے اور ہم ماشاء الله نو بہن بھائی تھے۔ والد اور والدہ ملا کر گیارہ آدی گھر کے تھے۔ بارھویں دادی جان تھیں۔ دو بہنوں اور ان کی اولاد کی کفالت کا مسلہ بھی تھا۔ تنخواہ کیا تھی؟ دارالعلوم دیوبند کی ملازمت کے آخری زمانے میں ساٹھ رویے تنخواہ تھی۔

### حضرت رشته داروں کا خیال کس کس طرح کرتے تھے؟

جھے یاد ہے کہ والد صاحب جب جمعہ کی نماز کے لئے جاتے تھے تو نماز سے فارغ ہوکر پھل لیتے اور اس بہن کے گھر جاتے جو دیوبند میں رہتی تھی (دوسری بہن کی اور ان کے ہاں پھل دے کر آیا کرتے تا کہ بیتیم بچوں کو موسم کے پھلوں کی کمی محسوں نہ ہو اور دوسری بہن کے ہاں مختلف اوقات میں رقم بھواتے رہتے۔ پاکتان آنے کے بعد بھی ان کا بیہ معمول جاری رہا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں رہائش پذیرا ہے نھیال ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی بہنوں کا ایسا خیال رکھتے کہ ان کو یہاں سے ماہانہ خرج جھیجتے تھے۔ اور جب قانونی طور پر یہاں سے رو بہتے ہی پر پابندی لگ گئی تو دوسرے ملکوں کے ذریعے جھیجتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ ان کے بارے یہ معلوم ہوا کہ ان کا گھر گر چکا ہے اور اکلے بارے یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر انہیں مرمت کے لئے نفذر تم دی جائے گی تو وہ کھائی کر

ختم کر دیں گے تو ایس صورت میں کسی اور رشتے دار کو رقم بیجی کہتم ان کے گھر کی مرمت کرا دو۔

#### رشتے داروں کے زبردست حقوق ہیں:

یہ سب کچھ شریعت کا حکم ہے۔ رشتے داروں کا معاملہ معمولی نہیں۔ رشتے داروں کے زبردست حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل اس طرف دھیان بہت کم دیا جا تا ہے۔ جہاد، تبلیغ، علم دین، حج اور عمرے وغیرہ کے فضائل خوب سننے کو ملتے ہیں لیکن صلہ رحمی اور رشتے داروں کے حقوق کا بیان شاذ و نادر ہی سننے میں آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت غفلت یائی جاتی ہے۔

#### و بندار کون؟

میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص بہت بڑا عبادت گذار ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نفلی حج وعمرے کرتا ہے، تلادت بہت کرتا ہے۔ بیسب بڑے اجر وتواب کے کام ہیں لیکن اگر وہ رشتے داروں کے حقوق ادانہیں کرتا تو آپ اسے عبادت گذار تو کہہ سکتے ہیں۔ دیندار نہیں کہہ سکتے۔ عبادت دین کا ایک حصہ ہے، سارا دین عبادت میں منحصر نہیں۔ دین کے یا نج بڑے بڑے شعبے ہیں۔

- ا۔ عقائد
- ۲۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوۃ، قربانی وغیرہ
- س۔ معاملات جیسے خرید و فروخت، تجارت، معیشت، ملازمت، مزدوری، زراعت اور کاشتکاری وغیرہ وغیرہ
  - سے معاشرت: ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرنے کے احکام سے متعلق۔ و

۵۔ باطنی اخلاق یعنی دل کی اصلاح کے متعلق کہ اس میں تکبر نہ ہو، تواضع اور اکساری ہو، لا کیے اور طبع نہ ہو، قناعت ہو، اللہ سے بے خوفی اور بے رغبتی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہو۔ بے حیائی نہ ہو، شرم و حیا ہونہ جو خوصی ان پانچ حصول پر عمل کرے گا، اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ دیندار ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ والا ہے، نیک انسان ہے لیکن اگر کسی ایک شعبے کو چھوڑ رکھا ہے تو اُسے دیندار نہیں کہا جائےگا، اُسے اللہ والا اور ولی اللہ نہیں کہا جائے گا۔

### صدقه بھی، صله رخمی بھی:

ایک حدیث میں ہے:

والصّدة أنه على المسكين صَدقة وعلى ذِى الرَّحِمِ وَالسَّدة أنه على ذِى الرَّحِمِ وَالسَّدة أنه على المُسكين آدى وصدقة دياتو صرف صدق كا تواب ملى كاليكن الررشة واركوصدقه ديا جائے تو صدق كا تواب بھى ملى كا اور صله رحى كا تواب بھى ملى گا- " لا الركى كرشة وارصدقى كا تواب بھى ملى گا- " لا الركى كرشة وارصدقى كم حتى ہوں تو، أسے جائے لا الركى كرشة وارصدقى كم حتى ہوں تو، أسے جائے كہ دوسر فقيروں كے مقابلے ميں انہيں مقدم ركھ كيونكه اس ميں زيادہ اجر و تواب ہے۔ ميں زيادہ اجر و تواب ہے۔ اللہ تعالى جميں ان مدايات پر عمل كرنے كى توفيق نصيب اللہ تعالى جميں ان مدايات پر عمل كرنے كى توفيق نصيب فرمائے۔

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥



مرابع المرابع المرابع

موضوع والدین اوررشته داروں سے بدسلوکی ایک ہولناک گناه خطاب حضرت موالا نامفتی محمد رفیع عثانی مظلم مقام جامع مسجد، جامعه دارالعلوم، کراچی ترتیب وعنوانات موالانا بخاز احمد صدائی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) بابتمام محمد نظم اشرف

# والدین اور رشته دارول سے بدسلوکی ایک ہولناک گناہ

خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

امالعير!

قال الله تبارك و تعالى: فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنُ تَولَّيُتُمُ أَنُ الله تبارك و تعالى: فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنُ تَولَّيُكَ الْمُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ. أُولَئِكَ اللّهُ فَاصَمَّهُمُ وَأَعُمَى أَبْصَارَهُمُ . عن اللّه عبدالرحمن بن ابي بكرة عن أبيه قال كناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم باكبر الكبائر ثلاثاً الاشراك بالله و عقوق الوالدين و شهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكناً فجلس فمازال يكر رها حتى قلنا ليته سكت. (سيح ملى البارد البارد البروا)

#### تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

اس سے پہلے ان آیات واحادیث کی مخضر تشریح کی گئی تھی جن میں والدین اور رشتے واروں کے حقوق کی ادائیگی کے فضائل بیان کئے گئے۔ آج کی مجلس میں نیا باب شروع ہورہا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس کے برخلاف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے والدین کے بجائے میں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔

اس بارے میں سب سے پہلے یہ آیتِ شریفہ ہے:
﴿ فَهَ لُ عَسَیْتُ مُ إِنْ تَ وَلَیْتُ مُ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ
تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ. أُولِئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهَمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ
وَ أَعُمٰی أَبْصَارَهُمُ. ﴿ (سورة مُحر، ٢٣،٢٢)

ترجمہ: "تم ہے عجب نہیں کہ اگرتم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان (کے کانوں) کو بہرا اور (ان کی) آئکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ "

#### الله تعالى كى لعنت:

اس میں انسانوں سے خطاب کر کے بیہ کہا گیا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے روگردانی کرو زمین میں فساد بھیلاؤ اور قطع حمی کرو، رشتے داروں کے تعلقات کو جوڑنے کے بجائے انہیں توڑو، ان کے قطع حمی کرو، رشتے داروں کے تعلقات کو جوڑنے کے بجائے انہیں توڑو، ان کے

ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کروتو س لوا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور انکو بہرا اور اندھا کر دیا۔ بہرا اور اندھا کر دیا۔ اب انہیں حق سائی بات کو سننے سے بہرا کر دیا اور حق بات کو دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ اب انہیں حق سائی نہیں ویتا اور حق دکھائی نہیں دیتا۔ سائی نہ دینے اور دکھائی نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر چہ ظاہری کا نول سے حق سنتے بھی ہول اور ظاہری آنکھول سے دیکھتے بھی ہول اور ظاہری آنکھول سے دیکھتے بھی ہول نئین چونکہ وہ سننے اور دکھائی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس لئے بید دیکھنا اور سننا نہ دیکھنے اور نہ سننے کے برابر ہوگیا تو گویا یہ ایسے ہی ہو گئے جیسے یہ اندھے بہر سے بہر سے بیں ہوگئے جیسے یہ اندھے بہر سے بہر س

د یکھئے! اس میں رشتے داروں کے حقوق ادا نہ کرنے اور زمین میں فساد کرنےوالوں پرلعنت کاذکر ہے۔ کرنیوالوں پرلعنت بھیجی گئی ہے۔ ایک اور آیت میں بھی اس عمل پرلعنت کاذکر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللّهِ مِنْ مَ بَعُدِ مِيْتَاقِهِ وَ يَقُطَعُونَ فَى الْأَرْضِ. مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِى الْأَرْضِ. مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِى الْأَرْضِ. أُولِئِكَ لَهُمُ اللّغَنَةُ وَلَهُمْ شُوءُ اللّدَادِ. ﴿ الرَعد، ٢٥) اور جَن 'اور جولوگ خدا ہے عہد واثق کر کے توڑ ڈالتے ہیں اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے ان کوقطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ ایسوں پر لوت ہے اور ان کے لئے گھر بھی بُرا ہے۔''

"یقطعون ما أمر الله به أن يوصل" كا مطلب ہے كه صله رحمى كے بجائے قطع رحمى كرتے ہيں۔ جن تعلقات كو الله تعالى نے جوڑنے كا تكم ديا تھا، انہيں توڑتے ہيں۔

# والدين كے حقوق سے متعلق ایک خاص بات:

والدین کے حقوق سے متعلق قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے۔ ﴿ وَقَصْلَى رَبُّكُ أَلَا تَعْبَدُو اللَّهِ إِلَّا إِيَّا أَوْ اللَّهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانَا ٥ ﴾ (بن ابرائیل:٣٣)

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور مال باب کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔"

حقوق والدین کے بارے ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ احکامات میں سب سے پہلے توحید اور اس کے بعد عام طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کاذکر ہے اور انہیں بہترین اعمال میں شار کیا گیا ہے اور بدترین اعمال جہاں بیان کے گئے ہیں وہاں سب سے پہلے شرک اور اس کے بعد عام طور پر والدین کی نافر مانی کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلاحق ایمان لانا ہے، اس لئے سب سے پہلے توحید کو ذکر کیا گیا اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلاحق والدین کا ہے اس لئے توحید کے فوراً بعد بندوں کے حقوق میں سب سے بہلاحق والدین کا ہے اس لئے توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کو بیان کیا گیا۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد والدین کی نافر مانی ہے، اس لئے بدترین اعمال میں ان کا ذکر ایک جگہ مانا ہے۔

## والدین کے سامنے ''اف' کہنا بھی حرام:

والدين كے حقوق مے متعلق اسى آيت ميں مزيد فرمايا كيا: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَا كَالُمُ مُمَّا فَلاَ تَقُلُ اللَّهِ مِنْ لَمُ اللَّهِ مَا فَلاَ تَقُلُ اللَّهِ مَا فَلاَ تَقُلُ

لَهُ مَا أَفْ وَلاَ تَنْهَرُهُ هُ مَا وَقُلْ لَهُ مَا قَوُلاً كَرِيْمًا ٥ وَانْحِفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحُمةِ وَقُلْ رَّبِ وَانْحُمةِ وَقُلْ رَّبِ اللَّهِ مَا رَبَّلِينِي صَغِيْراً ٥﴾ (بن ابرائل ٢٣٠) الرُحَمة مُهُمَا كَمَا رَبَّلِينِي صَغِيْراً ٥﴾ (بن ابرائل ٢٣٠) "الران ميں سے ايک يا دونوں تمہارے سامنے برطاب كو بيني جائيں تو ان كو اف تک نہ كہنا اور نہ انہيں جمر كنا اور ان سے بات ادب كے ساتھ كرنا۔ اور عجز و نياز سے ان كے آگے جھكے بات ادب كے ساتھ كرنا۔ اور عجز و نياز سے ان كے آگے جھكے رہواوران كے تن ميں وُعا كروكه الله بوردگار! جيسے انہوں نے مجھے بين ميں (شفقت سے) پالا ہے تو بھی ان (كے حال) يرم فرما۔"

یہ بڑا اہم مضمون ہے اور بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس میں سب سے پہلے بتلایا گیا کہ اگر تمہارے پاس مال یا باپ یا دونوں بوڑھے ہو جا کیں تو انہیں ''اف'' تک بھی نہ کہنا۔''اف' کالفظ عربی زبان میں ناراضگی کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی جگہ''اوہ'' اور''اف' دونوں الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ مرادیہ کہ والدین کے سامنے کوئی ایسا کلمہ بھی نہ بولوجس سے تمہاری طرف سے ادنی نا گواری کا اظہار ہوتا ہو۔''اف' کا کلمہ کتنا چھوٹا سا ہے، اسے بھی حرام کر دیا اور ایسا کرام کیا کہ اگرکوئی شخص والدین کے آگے یہ کلمہ کہنے کے حرام ہونے کا قائل نہ ہو، کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ تھم قرآن مجید میں آچکا ہے۔

## ماں باپ کا ادب ہر مذہب وملت میں ہے:

ماں باپ کا ادب ہر مذہب و ملت میں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب والدین کی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب والدین کی ہے۔ احترامی کی تعلیم نہیں و بتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کو پکارتے وقت ان کا نام لینے کے ہے احترامی کی تعلیم نہیں ویتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کو پکارتے وقت ان کا نام لینے کے

بجائے تعظیم کے کلمات استعال کئے جاتے ہیں۔ نام لے کر پکارنا اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے غلط نہیں کیونکہ ان کا نام تو وہی ہے جس سے پکارا گیا لیکن چونکہ اس سے اعتبار سے غلط نہیں کیونکہ ان کا نام تو وہی ہے جس سے پکارا گیا لیکن چونکہ اس سے اور بے اور بی سمجھی جاتی ہے، اس لئے بیہ معیوب چیز ہے اور شرعاً بھی ناجائز ہے۔

## بیٹھنے کے انداز میں بھی ادب ضروری ہے:

اس کے بعد ایک اہم حکم دیا گیا ہے کہ ''وَ اخْفِضُ لَهُمَا جَنَا کَ اللّٰہِ مِنَ اللّٰہِ مِنَ اللّٰہِ مِنَ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنَا وَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ جب اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنَا کَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

# "برطهایے" کا ذکر کیوں؟

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے پچھ عرصہ پہلے گھر میں ہم سے فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں یہ جو ارشاد ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ادب سے پیش آؤ۔ قرآن مجید نے یہ کیوں کہا کہ ''اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، تو فلال فلال سلوک نہ کرو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال باپ جوان ہوں تو انہیں اف کہنا اور انہیں جھڑکنا جائز ہے یا ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ نہ کرنا جائز ہے؟ ایسا ہرگزنہیں بلکہ جوانی میں ان کا احترام کرنا اور ساتھ تعظیم کا معاملہ نہ کرنا جائز ہے؟ ایسا ہرگزنہیں بلکہ جوانی میں ان کا احترام کرنا اور

ان کے متعلق ان سارے احکام پر عمل ضروری ہے۔ مال باب بوڑھے ہوں یا جوان،
ان کی تعظیم و تکریم بھی واجب ہے اور ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا جائز نہیں جن
سے ان کو ناحق ادنی تکلیف یا نا گواری پہنچ۔ جب سے بات ہے تو پھر قر آن مجید میں
بوڑھے ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا؟

اس کا جواب خود دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف کرنے یا بدتمیزی کرنے کا اندیشہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب والدین بوڑھے ہو چکے ہوں۔ جب وہ باپ جوان ہوتو پھر کسی بیٹے کی کیا ہمت ہے کہ اُسے جھڑک دے۔ باپ جوتا اٹھا کر ایسی پٹائی کرے گا کہ وہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھے گا، یا گھر سے نکال دے گا۔ فرضیکہ جوانی میں باپ کے سامنے بدتمیزی کر نہیں کر سکتا، چھڑکنا چاہے تو جھڑک نہیں سکتا۔ بھی اس کی جرائت ہی نہیں ہوگی۔اس بدتمیزی کی جھڑکنا چاہے تو جھڑک نہیں سکتا۔ بھی اس کی جرائت ہی نہیں ہوگی۔اس بدتمیزی کی جرائت اس وقت خطرہ ہے کہ جوائی میں ان کو پال رہا ہوں۔ اس لئے بیٹر مایا کہ اگر بڑھا پا آ جائے تو یہ یہ کام کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں بہتمیزی کرنا جائز ہے۔

#### دوسری وجه:

اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑھاپے میں عام طور پر مزاج میں چڑچڑا بن اور جھنجھلا ہے بیدا ہوتی ہے۔ کوئی ادنیٰ سی بات بھی طبیعت کے خلاف ہو جائے تو اس پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ بعض اوقات ایس بات پر بھی غصہ آجاتا ہے جونفس الامر میں بری نہیں ہوتی۔ اور بعض مرتبہ بوڑھے ایسی چیزوں پر بھی روک ٹوکے کی نہیں ہوتی۔ اور بعض مرتبہ بوڑھے ایسی چیزوں پر بھی روک ٹوکے کی نہیں ہوتیں۔ اس وقت اولاد کا امتحان ہوتا ہے کہ

وہ اپنے والدین کا کتنا اوب کرنے والی ہے۔ ان باتوں پرصبر کرتی ہے یا ناک بھوں چڑھاتی ہے۔ اس وجہ کا حاصل ہے ہے کہ اولا دکو بی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بڑھا ہے کی وجہ سے کسی بات پر ہے وجہ بھی ٹوکیس تب بھی نا گواری کا اظہار نہ کرو اور اوب و احترام کو ملحوظ رکھو۔

# والدین کی نافر مانی ، اکبر الکبائر میں شامل ہے:

قرآن مجید کے علاوہ احادیث کے اندر بھی والدین کی نافر مانی کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک معروف صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا:

﴿ أَلا أَنبنكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ﴾

''کیا میں تہہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بنلاؤ۔''

یہ بات آب نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرور بتلائے۔ آپ نے فرمایا:

﴿ إِلا شرَاكُ بِاللَّهِ وَ عُقُونُ قُ الوَالِدَيْنِ ﴾

''الله کے ساتھ شریک تھہرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔''

آپ نے کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے دو گناہ بتلائے۔

۔ شرک کرنا۔

ا۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔

آبِ لَيك الكَّابَ موئ بيتُ متَّه اللَّهُ وَرَبِي الكَّابِ مَواعَ بَيتُ مَعَ المَرَّ اللَّهُ وَرَبِي اللَّهُ وَرَبُ اللَّهُ وَرَبُولُ اللَّهُ وَرَبُ اللَّهُ وَرَبُ اللَّهُ وَرَبُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

( تعليم مسلم، باب الكبائز واكبرها ١٣٠١ )

'' حجموٹی بات اور حجموٹی گواہی''۔ تا ہے نہات حصر ڈاگ میں میں ہے

تیسرے نمبر پر جھوٹی گواہی کا ذکر فرمایا۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ نتیوں با تیں ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے کہ" کاش آپ خاموش ہو جائیں"۔ بار بار بولنے سے آپ کو تکان اور تعب ہور ہا ہوگا۔ لیکن آپ امت کی شفقت اور خیر خواہی کے لئے بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تین گناہ کتنے خوفناک گناہ ہیں۔ اور ان گناہوں میں شرک کے بعد والدین کی نافر مانی کا ذکر ہے۔

# والدین کے ساتھ بدسلوکی کتنی ہولناک چیز ہے؟

غور سیجے! اول تو کبیرہ گناہ خود ایسی چیز ہے کہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا اور یہ کبیرہ گناہ وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے اور حقوق العباد کے متعلق یہ ضابطہ ہے کہ جب تک صاحبِ حق اپنے حق کو معاف نہ کرے۔ اُس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے اندازہ سبب سے بڑا گناہ شرک اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ برا برتاؤ اور بدسلوکی کتی خوفناک اور ہولناک چیز

#### والدين كو گالى دينے كى ايك صورت:

ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿ مِن الكَبَائِرِ سَبُ الرَّجُلِ وَالِدَیْهِ ﴾

'' كبيره گناموں ميں سے ايك كبيره گناه بيہ ہے كه آدمی اپنے والدين كوگالی دے۔''

صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا کوئی شخص اپنے والدین کو کھی گائی ویتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

هُ يَسُبُ أَبِ الرَّجُ لِ فَيَسُبُ أَبِهُ و يَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أَمَاهُ و يَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ الْمَاهُ و يَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ الْمَاءُ و يَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ الْمَاءُ و الرَّمَاء ) أُمَّهُ فَي الله الكبارُ واكبرها المملا)

''آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے جواب میں دیتا ہے ہوگالی دیتا ہے جس کے بتیجہ میں دوسرا اس کی مال کو گالیاں دیتا ہوں۔''

یعنی کوئی شخص دوسرے کے والدین کوگالی دینے کی وجہ سے اپنے والدین پر گالی پڑنے کا سبب بنا۔ بیبھی ایسا ہی ہو گیا کہ گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ اس کوبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شار کیا۔

# والدین کو گالی دینا کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے

ہمارے ہاں گالی دینے کا عام رواج ہے۔ لوگ گالیاں دیتے وقت کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسروں کو مال کی گالی بھی دیتے ہیں اور باپ کی گالی بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے جواب میں اس کے مال باپ کو گالی دیتا ہے۔ انا للّه و انا الیه واجعون۔ گالی دینا ایک مستقل کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے:

﴿ سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ و قِتَالُهُ كُفُرٌ ﴿

(مشكوة، كتاب الآداب)

''مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قبال کرنا کفر کے قریب ہے'' قریب ہے''

گالی دینا تو و سے ہی بُرا ہے اور کسی دوسرے کے مال باپ کو گالی دینا اور زیادہ بُرا ہے اور اس نے جواب میں اس کے والدین کو بھی گالی دے دی تو تیسری خرابی اس کے اندر پیدا ہوگئی۔ پہلی خرابی گالی کی، دوسری خرابی دوسرے کے والدین کو گالی دینے کی، تیسری خرابی، اپنے والدین پر گالی پڑنے کا ذریعہ بننے کی۔ کسی کے والدین کو گالی دینا اس لحاظ ہے بھی بُرا ہے کہ تمہارا جھڑا اگر کسی سے ہے تو تمہیں صرف اس سے شننے کا حق ہے۔ اس کے والدین کی بے عزتی کا کوئی حق حاصل ضرف اس سے شننے کا حق ہے۔ اس کے والدین کی بے عزتی کا کوئی حق حاصل شہیں۔ تمہیں اس کے ماں باپ نے نہیں ستایا بلاوجہ ان کو درمیان میں لانا بہت بڑا جرم ہے۔ اہذا معلوم ہوا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا گناہ ہونے کے علاوہ کئی خرابیوں کا مجموعہ بھی ہے۔

#### ماں کاحق باب سے زیادہ ہے

ایک حدیث میں بطور خاص والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:
﴿ إِنَّ اللّٰه تَعالٰی حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عَقُولٌ قَ الْأُمْهَاتِ﴾

(مشكوة ، كتاب الآداب)

"الله تعالی نے تمہارے اوپر والدہ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔"

والدہ کا الگ ذکر کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت کا ذکر کرنے کی وجہ بظاہر میہ ہے کہ مال کے حقوق کی تاکید دوسری احادیث میں بھی زیادہ آئی ہے۔

اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اولاد کے لئے جتنی تکلیف اور صبر آزما حالات کا سامنا مال کو کرنا پڑتا ہے باپ کونبیں کرنا پڑتا۔ نو ماہ تک مال بیچے کو اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے۔ اتنے عرصے تک بیٹ کے اندر بیچے کو اٹھائے رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر زیجگی کی تکلیف، اس کے بعد دو ڈھائی سال تک اسے دودھ پلانا، گود میں کھلانا، اس کا بیشاب پاخانہ دھونا۔ اس کے کھانے پینے اور راحت و آرام کا خیال رکھنا غرضیکہ اس کے لئے مال اپنی ساری خوشیال، راحتیں اور آرام بیچے کے اوپر قربان کر دیتی ہے۔ سردیوں میں بستر گیلا ہو جائے اور کوئی سوکھا کیڑا دستیاب نہ ہوتو مال بیچ کو سوکھے جھے پر سلاتی ہے، خود گیلے پر لیٹ جاتی ہے، خود بھوکی رہ جائے گی، بیچ کو کھلائے گئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی ام المونین کے گر ایک غریب عورت آئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ عورت بھوک ہے۔ ان کے پاس کچھ اور تھا نہیں۔ صرف ایک تھجور تھی، وہ اسے دے دی۔ اس عورت نے اس ایک تھجور کے دو ٹکڑے کئے۔ آدھا ایک بچے کو اور آدھا دوسرے بچے کو کھلا دیا، خود بھوکی رہی۔ ماں کا حال بہی ہے۔ اپنے او پر بچھ بھی گذر جائے بچے کی راحت رسانی کے لئے کوشاں رہتی ہے۔ اس لئے مال کاحق باپ سے زیادہ ہے۔

#### حسنِ سلوک کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟

ویسے تو عام طور پر آدمی اینے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرتا ہے۔ ہے۔ ہے۔ ساتھ اس حسنِ سلوک کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے صاحبز اوے کی محبت کا مرکز مال، باپ اور بہن بھائی تھے۔ شادی کے بعد زندگی میں ایک شخصیت اور داخل ہو گئی جو شب و روز کی رفیق ہے، پوری زندگی کی

ساتھی ہے۔ اسکی سب سے زیادہ ہم راز وہی ہے وہ بھی اپنے ساتھ کچھ حقوق لاتی ہے۔ اس کے حقوق کو بھی قرآن مجید اور احادیث میں جگہ جگہ اور تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اب آ ز مائش شروع ہوتی ہے۔ إدھر بیوی کے حقوق ہیں ادھر والدین کے حقوق ہیں۔ جب اولا دہو جاتی ہے تو آز مائش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنے حقوق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب اس کی بیوی اور بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور مال باب اور بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ بسا اوقات ساتھ رہنے کی وجہ سے حقوق کا منکراؤ بھی ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ماں ناراض ہوتی ہے، مال کے ساتھ ادب و احترام اور اطاعت گذاری کا معاملہ کرتے ہیں تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ساس بہو کے جھڑے جنم لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت دکھتا ہوا اور نازک مئنلہ ہے۔ بیہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سے عافیت کے ساتھ یار ہو جانا آسان نہیں۔اس میں بڑی دیائتداری اور هدا کے خوف کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور سمجھداری اور احتیاط کی بھی۔ اس کے علاوہ کسی رہبر و رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہرآ دمی کو سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ رہبر کے سامنے اینے مسائل اور مشکلات کاذکر کر کے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ان مشکلات کوحل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔

# ساس بہو کے جھگڑوں کی ایک اہم وجہ اور اس کاحل:

تھم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بار بار فرمایا کہ عام طور پر ساس بہو کے جھگڑے شادی کے بعد زیادہ عرصے تک مشترک رہائش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی مکان میں مال باپ بھی رہتے ہیں اور بیوی بیج بھی رہتے ہیں۔ بھی مال باپ کوشو ہرکی بیوی یا بچول سے تکلیف بہنچی ہے یا بھی بہو اور اس کے بچول کو مال باپ کوشو ہرکی بیوی یا بچول سے تکلیف بہنچی ہے یا بھی بہو اور اس کے بچول کو

دادا، دادی سے تکلیف پہنچی ہے جس کی وجہ سے شوہر کی جان عذاب میں آجاتی ہے۔

اس لئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے سے کہ کوشش کرو کہ شادی کے بعد زیادہ عرصے تک ساتھ نہ رہنا پڑے بلکہ جلدی الگ الگ ہو جاؤ۔ اور اگر گھر بڑا ہے تو کم از کم بیتو ضروری ہے کہ بیوی کے لئے بالکل ایک الگ کمرہ ایسا ہوجس میں وہ تالا لگانا چاہے تو لگا سکے اور اس کی چا بی صرف اس کے پاس ہو۔ وہ عورت اپنے کمرے میں جو چاہے رکھے، جب چاہے کھولے، بند کرے، جس کو چاہے عورت اپنے کمرے میں جو چاہے رکھے، جب چاہے کھولے، بند کرے، جس کو چاہے آنے دے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی صورت میں بھی کوشش کریں کہ چولہا مشترک نہ رہے کیونکہ ساری آگ چولہے سے لگتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی حکیمانہ ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان دو باتوں کے ہونے کی وجہ سے جھڑے کے بیدا ہوتے ہیں۔

اس رہائش میں اگر شوہر ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے تو اس طرح کی مشترک رہائش کی اس وقت تک گنجائش ہے جب تک جھگڑے پیدا نہ ہوں اور اگر خدانخواستہ جھگڑے شروع ہونے لگیں تو رہائش فوراً الگ کر دینی جاہئے۔ ورنہ سخت خطرہ ہے کہ یا تو ماں باپ کے حقوق مارے جائیں گے یا بیوی بچوں کے حقوق مارے جائیں گے یا بیوی بچوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ اور یہ بھی خطرہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کی طرف سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کی طرف سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کی طرف سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی یا بیوی بچوں کی طرف سے اس کے ماں باپ کے ساتھ بداد بی کا معاملہ ہو جائے گا۔ جس سے وہ گنہگار ہوں گے۔

## رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحی:

جس طرح والدین کے ساتھ بدسلوکی کی وعیدیں احادیث میں مذکور ہیں۔

ای طرح رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی وعیدوں کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے:

﴿ لا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِع ﴾ (صحح مسلم، باب صلة الرحم وتح يم قطعينها) ، وقطع حمى كرنے والا جنت ميں داخل نہيں ہوگا۔''

# قطع رحمی کا مطلب:

قطع رحی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا۔ ان سے میل جول ختم کر دینا، ان کے ساتھ بدسلو کی کرنا، ان کی شادی غمی میں شریک نہ ہونا اور ان کے ساتھ خیر خوابی نہ کرنا، یہ سب قطع رحی میں داخل ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی بلکہ بہت سے لوگ اسے دنیا کا کام جھتے ہیں۔ دین کا کام بی نہیں سجھتے حالانکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ قطع رحی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محرومی ہو سکتی ہے۔

#### قطع رحمی كرنے والا جنت ميں داخل نه ہوگا:

اگر کسی شخص کو یقین سے معلوم ہو کہ قطع رحی کرنا حرام ہے، پھر بھی اس کو حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، اور بھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔لیکن اگر وہ اسے گاناہ تو سمجھتا ہے لیکن مغلوب الغضب ہو کریا بری عادتوں کی وجہ سے (جیسے بخت کلامی کی عادت وغیرہ) عملاً اس سے پر ہیز نہیں کرنا اور قطع رحی کا ارتکاب کرنا ہے تو ایسا شخص کا فرتو نہیں ہوگالیکن فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ایسے شخص کی گواہی اور روایت حدیث قبول نہیں ہوتی۔اور یہ دیندار نہیں خواہ کننی نفلی عبادات کرنا ہو، کتنے ہی جمج وعمرے کئے ہواں۔کتنی ہی تبلیغ و جہاد کیا ہو۔ البتہ کافر نہیں ہوگالیکن اگر اس نے جمج وعمرے کئے ہواں۔کتنی ہی تبلیغ و جہاد کیا ہو۔ البتہ کافر نہیں ہوگالیکن اگر اس نے

رشتے داروں کے حقوق بھی ادانہ کئے اور رشتے داروں نے معاف بھی نہ کئے تو نیک مومنوں کے ساتھ ابتداءتو جنت میں نہیں جائے گا البتہ اس گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا البتہ اس گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا کیونکہ اس کے اندرائیان موجود ہے۔

#### مومن ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا:

ایمان الیی چیز ہے کہ اگر کسی کے دل میں بکا ایمان ہواور زبان ہے ''لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ' کا اقرار بھی کیا ہوتو جاہے کتنے ہی گناہ ہوں اور بڑے بڑے ہے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو ان گناہوں کی سزا تو ہوگی لیکن بالآخر جنت میں جلا جائے گا۔ ایمان والا آ دمی ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں جائے گا۔

#### جہنم کے عذاب کی شدت:

لین جہم کا عذاب ایبا ہے کہ ایک کمے کا عذاب بھی نا قابل برداشت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے خص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت و آرام اور خوشیوں کی زندگی گذاری ہے۔ اُسے حاضر کیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ، اسے جہنم کی فضا میں داخل کر کے فوراً زکال کر لے آؤ۔ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اللہ تعالی اس سے بوچھیں گے بناؤ! تم نے دنیا میں کیسی زندگی گذاری۔ راحت و خوشی کی یا تکلیف وغم کی؟ وہ جواب دے گا کہ یااللہ! جو منظر میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے اس کا زہر میرے رگ و پے میں ایسا سا گیا ہے کہ میں اب اب کا زہر میرے رگ و پیش ایسا سا گیا ہے کہ میں اب اس بات کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ کہ میں نے خوشی کا کوئی ساں بھی دیکھا تھا، سی راحت کا مزہ بھی جکھا تھا۔ سی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین)

#### والدین اور رشته دارول کے حقوق کب ادا ہوں گے؟

اندازہ سیجئے یہ کس قدر سخت وعیدیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ والدین اور رشتے داروں کے حقوق سیج طور پر اس وفت ادا ہوں گے جب ہر فریق اسے ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ سوچ گا کہ یہ ہماری قبر اور آخرت کا مسئلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر واجب تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٥

| • |   |  |    |
|---|---|--|----|
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   | • |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  | ** |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |

مراح المراج الم

•

.

.

موضوع رشته دارول کے دوستوں سے حسنِ سلوک کی اہمیت خطاب حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عنمانی مظلم متام متام عامعه دارالعلوم کراچی ترتیب وعنوانات مولا نااعجازاحم صدائی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) بہتمام محمد ناظم اشرف محمد ناظم اشرف

# ر شنے داروں کے دوستوں سے داروں کے دوستوں سے مسن سلوک کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت

خطيهء مسنونه:

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم.

امالعد!

عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَصِلَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ إِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَى الرَّجُلُ المُرَّالُ مِنْ المَرِّ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المُرَافِرِ أَبِيهِ وَسَلَّمِ قَالَ إِنَّ مِنْ اَبَرِ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ الرَّالُ المَّالُ المُلَافِي اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى وَلِي اللهُ المُن وَلِي اللهُ عَلَى المُن وَلِي اللهُ المُن وَلِي اللهُ اللهُ المُن وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

(صحيح مسلم، باب قضل صلة اصدقاء الأب والأم ونحوها، كتاب البرو الصلة)

تمهید:

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزيز!

آج کی مجلس میں اِس بات کا بیان مقصود ہے کہ جس طرح والدین اور رہتے داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا تھا ہے اس طرح ان کے اہلِ محبت اور

دوستوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا معاملہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نیز بیوی کے رشتے دار اور اس سے محبت کا تعلق رکھنے والیوں کا خیال رکھنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات کی طرف توجہ بہت ہی کم ہے۔ والدین کے حقوق تو سب جانتے ہیں۔ رشتے داروں کے حقوق بھی کسی نہ کسی درجے میں لوگ جانتے ہیں لیکن یہ بات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان سے تعلق رکھنے والوں کے بھی حقوق ہیں۔ آج ہم اس سے متعلق چند احادیث کی تشریح بیان کریں گے۔

## سب سے اچھا حسنِ سلوک:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ اِنَّ مِنْ أَبِرِ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ اَهُلَ وَلِدِ أَبِيهِ ﴾ (صحیح مسلم)

د حسن سلوک میں سب سے اچھا حسنِ سلوک یہ ہے کہ آدمی

اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔'
مطلب یہ کہ آدمی اپنے والد کے ساتھ تو حسنِ سلوک کرتا ہی ہے لیکن ان

کے دوستوں اور محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے والد کے ساتھ سرن سلوک کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے والد کے ساتھ سب سے زیادہ حسنِ سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ میر بھی بالواسطہ اپنے والد ہی کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ میر بھی بالواسطہ اپنے والد ہی کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ میر بھی بالواسطہ اپنے والد ہی کے ساتھ حسنِ سلوک ہے۔

#### ابنِ عمر رضى الله عنهما كا واقعه:

اسی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سفر کر کے جارہے تھے۔ راستے ہیں ایک اعرابی ملا۔ اعرابی (بدّ و) ان عربوں کو کہتے ہیں جوشہروں میں نہیں رہتے بلکہ صحراوُں میں اور چھوٹے چھوٹے ویہاتوں میں رہتے ہیں)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سلام کیا۔

عرب میں رواج تھا کہ عام طور پرتو اونٹ پر سواری کرتے تھے لیکن اونٹ کی سواری قدرے مشکل ہوتی تھی، مسلسل کئی میل اونٹ کی سواری کرنے ہے آدمی تھک جاتا ہے کیونکہ اس میں پھیکو لے بہت لگتے ہیں تو عرب گدھا بھی ساتھ رکھ لیتے تھے، جب اونٹ پر سواری کرتے کرتے تھک جاتے تو گدھے پر سواری کرنے لگتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اسی عادت کے موافق ایک گدھا تھا۔ جب یہ اعرابی آپ سے ملا تو آپ نے اسے یہ گدھا تھے کے طور پر دے دیا۔ اس دور میں گدھا بہت قیمتی چیز بھی جاتی تھی۔ گدھا کے علاوہ ان کے پاس ایک عمامہ تھا، وہ گدھا بہت قیمتی چیز بھی جاتی تھی۔ گدھا کے علاوہ ان کے پاس ایک عمامہ تھا، وہ بھی ہدیے میں دے دیا۔

آپ کے شاگر دعبداللہ بن دینار ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاذ سے عرض کیا کہ بیہ بد ولوگ چھوٹی سی چیز پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اتنا فیمتی مدید انہیں کیوں دیا جب کہ وہ آپ کی ضرورت کا تھا۔ ابنِ عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا:

﴿ إِنَّ أَبَا هَٰذَا كَانَ وُدَّا لِعُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴾

(صحح مسلم، باب نظل صلة اصدقاء الاب والأم ونحوها)

(اسح مسلم، باب نظل صلة اصدقاء الاب والأم ونحوها)

(اس كا باب مبر ب والدعمر بن الخطاب كا دوست تقال: الساع المال عن ذار فق ضي الله عن كرون من تا في المال المال عن ذار فق ضي الله عن كرون من تا في المال المال المال عن ذار فق ضي الله عن كرون من تا في المال المال

اس اعرابی کا باب عمر فاروق رضی الله عنه کادوست تھا۔خود بیہ اعرابی دوست نہیں تھا۔خود بیہ اعرابی دوست نہیں تھالیکن اس کی اتنی رعایت نہیں تھالیکن اس کی اتنی رعایت کی کہ میں نے کی کہ میں نے کی کہ میں نے کی کہ میں میامہ اور گدھا اسے دے دیا۔ اور پھر اس کی دجہ بیان کی کہ میں نے

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بير سنا ہے كه "سب سے اچھا حسنِ سلوك بير ہے كه آدمی احتجا سلوك بير ہے كه آدمی احتجا سلوك كرے اپنے والد كے دوستوں كے ساتھ"۔ بيرو، ي حديث ہے جو بيجھے گذری۔

# ابنِ عمر رضى الله عنهما كي خاص شان:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی ایک خاص شان ہے۔ وہ بیر کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اس برعمل کرنے کا بہت اہتمام کیااور اس برعمل کا ان کواتنا شوق تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی سنتوں کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرتے تھے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ مثلاً انہوں نے وہ جگہیں یاد کر رکھی تھیں جہاں جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ججہ الوداع کے سفر میں قیام فرمایا تھا چنانجہ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ آنے جانے کے سفر میں بیجھی وہاں وہاں تھہرتے تھے جہاں جہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم اترے تھے۔ اور بيہمي آپ کو یاد نھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں نماز بڑھی تھی ، اسی جگہ نماز بر صفے تھے۔ بدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے عشق كى اعلى مثال ہے۔ انہى مقامات پر قیام کرنا اور انہی جگہوں بر نماز بڑھنا شرعاً فرض ہے نہ واجب اور نہ ہی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے اس کا کوئی تھم دیا اور ایسا نہ کرنے سے کسی قشم کا کوئی گناہ یا کراہت بھی نہیں لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی پیروی کرنے کا عشق تھا۔ چنانجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم تو بہ تھا کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابن عمر رضی الله عنہما نے اس ہے بھی بڑھ کرعمل کیا کہ والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا اور حسن سلوک بھی اتنا بڑا کہ حالت سفر میں اپنی ضرورت کی چیز (گدھا) اے مدیے کے طور پر عطا فرما دیا۔

## مذكوره واقعه سے متعلق ديگر روايات:

بعض روایات میں ہے کہ جس وقت اس اعرابی سے ملاقات ہوئی تھی۔اس وقت ابنِ عمر رضی اللّه عنہما اسی گدھے پر سوار تھے لیکن اسے دیکھے کر اس کے ادب میں گدھے سے اتر گئے اور اسے مدید کے طور پر گدھا اور عمامہ دے دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اتر نے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا کہ آپ فلال بن فلال کے بیٹے ہیں نال؟ اس نے جواب دیا کہ ہال ۔ پھر آپ نے اسے بیر ہدید دیا۔ اور جب ساتھیوں نے سوال کیا تو اس کی وجہ بیر بیان کی کہ:

﴿ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِسْ مَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِسْ أَبُرِ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهُلَ وُكِ أَبِيهِ بَعُدَ أَنْ مِسِلَ الرَّجُلُ أَهُلَ وُكِ أَبِيهِ بَعُدَ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهُلَ وُكِ أَبِيهِ بَعُدَ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهُلَ وَكِ أَبِيهِ بَعُدَ أَنْ يُصِلَى الرَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

"میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیے فرماتے ہوئے سنا کہ حسنِ سلوک میں سب سے زیادہ سلوک آیک بیہ ہے کہ اپنے والد کے انقال کے بعد ان کے ساتھ محبت کے تعلق والوں سے اچھا سلوک کرے۔"

اس روایت میں بیاضا فہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بیسلوک ہو۔

# والد کے اہلِ تعلق:

یہ بڑا اہم مسکلہ ہے۔ اس کی بہت سی جزئیات ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے والد کے اہلِ تعلق کا جائزہ لیے۔ ان کا کن کن سے محبت کا تعلق ہے۔ سب سے جو قریبی

رشتہ دار ہیں مثلاً والدہ، دادا، دادی، جیا، تایا اور بھوپھیاں ان کے ساتھ اس کا قربی تعلق تھا۔ اس کے بعد والد کے جیا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی وغیرہ۔ ان کے بعد دوستوں کا نمبر آتا ہے تو جتنا جتنا جس کا والد کے ساتھ قربی تعلق تھا اتنا اس کاحق بھی زیادہ ہے اور جو جتنا دور ہوتا جائے گا، اس کاحق بھی بیچھے ہوتا جائے گا۔

#### دوخق:

والدہ کا ایک حق تو ماں ہونے کی حیثیت سے ہے اور وہ اتنا زبردست حق ہے کہ ازروئے حدیث جنت مال کے قدموں تلے ہے لیکن اس حق کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ کہ والدہ باپ کی بیوی ہے، اور باپ کا اس سے گہرا تعلق تھا۔ اس حیثیت سے مال کا حق اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح دادا، دادی کا حق، دادا، دادی ہونے کی وجہ سے تو ہے ہی لیکن اس اعتبار سے اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ والد کے والد ین بیں۔ اس طرح دوسرے رشتے داروں کا معاملہ ہے گویا ان کے دوحق بن جاتے ہیں۔ ایک اپنا دوسرا والدکی وجہ سے۔

#### مجیتاوے کا علاج:

والد اپنی زندگی میں تو اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ خود حسن سلوک کرتے رہتے ہیں۔ والد کے رخصت ہونے کے بعد اب ان کا بیرت ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اکرام کا معاملہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو بیرحسرت ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے والد کی زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکے۔ اس بچھتاوے کا ایک علاج یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اس کی خدمت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس کے درشتے داروں اور اہل محبت سے حسن وسلوک کرو۔

#### والدین کے انتقال کے بعدان سے حسنِ سلوک کے طریقے:

حضرت ابو اسید ساعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ قبیلہ بنوسلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میرے والدین کے حسنِ سلوک میں سے اب کوئی ایبا کام باقی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد وہ کرلوں اور وہ والدین کے لئے حسنِ سلوک میں شار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں ہے آپ نے کئی کام بتلائے۔

ایک بیرکہ الصَّلُوةُ عَلَیْهِما (ان کے لئے دعا کرنا) دوسرا بیرکہ الإسْتِغُفَارَ لَهُمَا (ان کے مغفرت کی دُعا کرنا)

تیسرایہ کہ اِنْفَادُ عَهْدِهمَا مِن بَعُدِهِمَا (اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی عہد کر رکھا تھا اور وہ پورانہیں کر سکے تھے تو ان کے انقال کے بعد اس عہد کو پورا کرنا)۔

جوتھا ہے کہ صِللُہ الرَّحِمِ الَّتِی لَا تُوْصَلُ اِلَّابِهِمَا (ان کے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا)۔

یا نچوال میرکه اِنْکُرَامٌ صِلِدِیقِهِمَا (ان کے دوستوں کا اکرام اور عزت کرنا)۔ (ابوداؤد، رقم الحدیث: ۱۳۲۲م مجیح ابن حبان، حدیث: ۲۰۳۰)

یہ پانچوں کام کرنا یا ان میں سے کوئی کام کرنا ایباہے جو گویا زندگی ہی میں فرمت کررہے ہول بالکہ بیہ خدمت اس اعتبار سے بہت او نیچے در ہے کی ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں قبر اور آخرت میں راحت ملتی ہے۔

#### حضرت خد يجهرضى الله عنها يررشك:

جس طرح والد کے دوستوں سے حسنِ سلوک کا تھکم ہے۔ اس طرح بیوی کی

سہیلیوں سے احجما برتاؤ کرنے کا تذکرہ بھی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

﴿ مَا غِرُتُ عَلَى أَحَدِ مِنُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ومَا رَءَ يُتَهَاقَطُ ﴾ مَا غِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ومَا رَءَ يُتَهَاقَطُ ﴾

(صيح مسلم، كتاب الفصائل، باب من فضائل خديجةً)

'' بجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جالانکہ میں اتنا رشک نہیں آیا جانا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آیا حالانکہ میں نے انہیں دیکھانہیں۔''

جب ایک خص کی گئی ہویاں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان باہمی مقابلہ اور منافست ہوتی ہے اور ہر ایک کے اندر دوسرے سے آگے بڑھنے اور شوہر کی نگاہ میں زیادہ پہندیدہ ہونے کا جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوسلوک دوسری ازواج کے ساتھ تھا۔ اس سے کم میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس لئے دوسری ہویوں میں بھی کی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی ان پر بھی رشک آیا البتہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک آتا تھا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔

#### حضرت خد يجهرضي الله عنها كالمخضر تذكره:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ہوئی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ہوئی اور مکہ مکرمہ کے اندر ہی آپ کا انقال ہو گیا۔ عمر کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کڑے وقت میں ساتھ دیا جب مکہ کے کفار آپ کے جانی وشمن سبنے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں ساتھ دیا جب مکہ کے کفار آپ کے جانی وشمن سبنے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں

ایک ایک دن گذارنا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو یہ آپ کے بہت بڑا صدمہ اورغم تھا۔ اس کے قریب زمانہ میں آپ کے بہت بڑا صدمہ اورغم تھا۔ اس کے قریب زمانہ میں آپ کے بچا ابوطالب کا انتقال ہوا۔ ان دو ظاہری سہاروں کے بٹنے کے بعد اہلِ مکہ کی جراً تیں بڑھ گئیں۔ جس کے نتیج میں بالآخر ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔

#### رشک کی وجہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر اس لئے رشک آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذرج کرتے۔ اس کے الگ الگ ٹکڑے کرتے اور انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے باس تحفے کے طور پر سیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا:

﴿ كَأَن لَمُ يَكُنُ فِي اللَّهُ نَيَا إِلَّا خَدِيْجَهُ ﴾ "(آپ ان كے ساتھ اليا معاملہ كرتے ہيں) گويا دنيا ميں ان كے سواكوئی خاتون تھی ہی نہيں۔"

اس کے جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل بیان کرتے اور ایک وجہ یہ بیان فرماتے کہ میری اولا دانہی سے ہوئی ہے۔ (صحح مسلم بحوالہ بالا)

( آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دائی ازواج میں سے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کے صاحبز ادے ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے۔ لیکن وہ آپ کی باندی تھیں ہوی نتھیں۔)

#### بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق:

جب بیوی کی سہیلیوں کے یہ حقوق ہیں تو پھر بیوی کے والدین، اس کے بہن بھائی، اگر سابق شوہر سے اولاد ہے تو ان کے حقوق کتنے زبردست ہوں گے۔ بیوی کی زندگی میں ان کے حقوق بدرجہ اولی ادا کئے جائیں گے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ حسنِ سلوک کا راستہ یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔

# حضرت خدیجه رضی الله عنها کی بہن کے آنے برمسرت کا اظہار:

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت هالبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود شخصہ آپ نے ان کی آوازشی تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آواز کی شاہت آئی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ اللَّهُ مَّ هَالَهُ بِنْتِ خُويلِهِ ﴾ (صحح مسلم، بحواله بالا) " يا الله! بية قو هاله بنت خويلد آكئين "

گویا آپ نے ان کے آنے کا اہتمام فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ میرے آنے سے انہیں خوشی ہوئی ہے۔ اس سے سالی کا حق معلوم ہوا، البتہ یہ یاد رہے کہ سالی محرم نہیں ہے۔ اس سے بردہ ہے کیسان اس سے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا اپنی بیوی کا حق ہے۔

# سسرال کی خدمت: تعلقِ زوجیت کا ایک تقاضا:

جب یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر کے لئے بیوی کے ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک ضروری ہے تو یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بیوی کو بھی چاہئے کہ وہ شوہر کے والدین، اس کے بہن بھائی اور رشتے داروں کی خدمت کرے۔ گویا بیوی پراپنے سسرال کی خدمت اور شوہر پراپنے سسرال کی خدمت کا حق بھی ثابت ہوگیا۔ اور یہ تعلق زوجیت کا ایک نقاضا ہے۔

# ساس سسراور بہوایک دوسرے کواینے لئے نعمت سمجھیں:

آج کل ساس بہو کے قصے بہت چلتے ہیں۔بات یہ ہے کہ جب ساتھ رہیں گے تو ہر ایک کی طبیعت کے خلاف کچھ نہ کچھ تو پیش آئے گا۔ اسے برداشت کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔لیکن ساتھ رہنے میں بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ شادی ہوئی، نئی نو یکی دہمن آئی، اسے زیادہ تج بہ نہیں ہوتا، نہ کھانا پکانے کا، نہ کپڑے سینے کا اور نہ گھرستی کو سنجا لئے کا۔ سال ڈیڑھ سال بعد بچوں کی آمد شروع ہوتی ہے۔ ہوتی ہے، ان کی پرورش اور دکھ بھال ساس سسر کی موجودگی میں آسان ہوتی ہے۔ برکت رہتی ہے، ان کا تج بہ شامل حال رہتا ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ اگر بہو یہی باتیں سوچ کر ساس سسر کو اپنے لئے نعمت سمجھے اور ساس سسر ہوکو اپنے لئے بیٹی باتیں سوچ کر ساس سسر کو اپنے لئے نعمت سمجھے اور ساس سسر بہوکو اپنے لئے بیٹی جان کھیا کر ہمارے بیٹے کی اولاد کی پرورش کر رہی ہے۔ جان کھیا کہ ہمارے بیٹے کا گھر اس کے ذریعے آباد ہوا ہے۔ یہ اپنی جان کھیا کہ ہمارے بیٹے کی اولاد کی پرورش کر رہی ہے۔

## بہوکو بیٹی بنا کر لے آؤ:

اس کا احسان بھی جانیں اور اس ہے محبت بھی الیم کریں جیسے بیٹی سے کرتے ہیں۔

مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک قریبی عزیز اینے بیٹے کا رشتہ اینے بہت ہی قریبی عزیز کے ہاں لڑکی سے بھیجنا جائے تھے۔ مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے مجھ اشکال ظاہر کیا اور کہا کہ ویسے تو اس کے اندر بہت خوبیاں ہیں لیکن فلاں فلاں باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈرلگتاہے کہ کہیں ابیها نه ہو که تعلقات خراب ہو جائیں۔ اس دن حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ الله کے ہاں دعوت تھی۔ ان کاحضرت سے اصلاحی تعلق تھا۔ وہ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت عارفی صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ساری صور تحال عرض کی اور پیدا شکال بھی ظاہر کیا کہ اس کے اندر فلال فلال باتیں ہیں جس کی وجہ سے رشتہ کرنے میں تأمل ہے۔ آپ نے عجیب حکیمانہ جواب دیا۔ فرمایا کہ بیرساری باتیں اگر آپ کی بیٹی کے اندر ہوتیں تو آپ کیا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ برداشت کرتے۔ فرمایا کہ یہاں بھی وہی کام کرلو۔ بیٹی بنا کر لے آؤ اور ان کمزور بوں کو برداشت کرلو۔ جب اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو ہرایک کے اندر ہوتی ہیں۔

اسی وفت ان کے دِل میں بات اتر گئی اور اگلے دن رہتے کا پیغام دے دیا۔ الحمد لللہ، بڑا کامیاب رشتہ ہوا اور تعلقات بہت اجھے ہیں۔

## بیوی کی قربانیون کا خیال رکھنا شرافت کا تقاضا ہے:

بات یہی ہے کہ ساس سسر آنے والی لڑکی کو اپنی بیٹی بنائیں اور یہ نضور کریں کہ آنے والی کتنی قربانیاں دے کر آئی ہے۔ جن ماں باپ نے بچین سے اس کو پالا تھا، جن بہن بھائیوں میں اس نے زندگی گذاری تھی، جس گھر سے باہر وہ بھی رہی نہیں تھی ، اس نے وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک شوہر کی خاطر اپنی زندگی کے اندر ایک عظیم

انقلاب بریا کیا۔ شرافت کا تقاضا ہے کہ اس قربانی کا لحاظ کیا جائے۔ شوہر بھی خیال کر ہے ساس سسر بھی خیال کریں اور نندیں اور دیور بھی خیال کریں۔

# بہو کیلئے ساس سسر کی خدمت کرنا شرعاً ضروری نہیں، بیندیدہ ہے

خوب یاد رکھئے کہ عورت کی شرعی ذمہ داری بینہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے البتہ خدمت کرے البتہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی ایبا برتاؤ کرے جیسے وہ اپنے مال باپ کے ساتھ کرتی ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی ایبا برتاؤ کرے جیسے وہ اپنے مال باپ کے ساتھ کرتی ہے کوئکہ بیوی پر شوہر کا تو حق ہے تو شوہر کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے تعلق والول سے بھی احترام کا معاملہ کیا جائے۔ لہذا وہ ان کی جو بچھ ،خدمت کر سکے بڑی خوش سے کرے لیکن ساس سسر کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ بید مطالبہ کریں کہ فلال فلال کام کرو۔

# بهوكونوكراني كي طرح ركهنا جائز نهين:

بعض عورتیں اپنی بہوکواس طرح گھر رکھتی ہیں کہ جس طرح کوئی باندی اور نوکرانی آگئی ہو۔ اس سے پہلے کام کرنے کے لئے ملازمہ نہ تھی، اب بیآگئی ہے۔ صاحبزادے تو کہیں دور ملازمت کرتے ہیں یا باہر ملک رہتے ہیں اور بیوی کو ساس سر نندوں اور دیوروں کے حوالے کر گئے۔ وہ بیچاری سسرال میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ ساس کا حکم بھی اس پر چلتا ہے، سسر کا حکم بھی چلتا ہے۔ دیوروں اور نندول کا حکم بھی چلتا ہے۔ دیوروں اور نندول کا حکم بھی چلتا ہے۔ وہ بیٹا نے اس کی خبر گیری بھی اس کی ذمہ داری میں کا حکم بھی جاتا ہے۔ جینے مہمان آتے ہیں، ان کی خبر گیری بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے اور ذرہ می کی آ جائے تو پھر طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہو جا تا ہے۔ یہ ظلم ہے اور ناجائز ہے۔ شریعت نے کسی ساس سسرکو بالکل بیٹی نہیں دیا کہ وہ اپنی ظلم ہے اور ناجائز ہے۔ شریعت نے کسی ساس سسرکو بالکل بیٹی نہیں دیا کہ وہ اپنی

بہو کو کام کرنے پر مجبور کریں۔ یہ باہمی رواداری کے معاملات ہیں ان میں زبردستی جائز نہیں۔

# بهو كا ايك غلط طرزيمل:

بعض مرتبہ الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ ہوی شوہر کو اس کے والدین اور خاندان سے کاٹے کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یا ان پر پچھ خرچ کرتا ہے تو اس میں رکاوٹیس ڈالتی ہے۔ اُسے اس کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وہ اپنا خرچہ تو ما نگ سکتی ہے اور شوہر پر بھی فرض ہے کہ وہ ادا کر لے لیکن جب بوی کو اپنا پوراحق مل رہا ہواور بچوں کاحق نہیں بوی کو اپنا پوراحق مل رہا ہواور بچوں کاحق نہیں کہتم اپنے بہن بھائی کو نہ دو، اپنے والدین پر خرچ نہ کرو وغیرہ۔ اس میں مداخلت کرے گی تو تعلقات خراب ہوں گے۔ میاں ہوی کے جھگڑے کھڑے ہوں گے۔

# حقوق کی ادائیگی میں اعتدال ضروری ہے:

یاد در کھئے! شریعت میں اعتدال اور توازن ہے انتہا پیندی نہیں۔ دونوں طرف حقوق کی ادائیگی کا پہلوپیشِ نظر رہے تو ساس بہو کے جھگڑ ہے ختم ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں شوہر بھی سمجھداری سے کام لے۔ نہ مال باپ کی طرف اتنا جھکے کہ اس سے بیوی کے حقوق تلف ہونے لگیں اور نہ بیوی کی طرف اتنا زیادہ جھکے کہ مال باپ کے حقوق فوت ہو جا کیں۔ اعتدال سے رہنا ضروری ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا ہوں اور مال باپ کے بھی۔ البتہ یہ آسان کام نہیں۔ اس کے لئے رہبر و رہنما کی اور شرعی مسائل کو سمجھنے اور جانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی جھی ضرورت ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی جھی ضرورت ہے۔

#### حضرت والدصاحب رحمه الله کے دور میں ہمارا ایک واقعہ:

ہمارے والدِ ماجد رحمۃ اللّہ علیہ اپنی زندگی کے آخری چارسال صاحبِ فراش رہے۔ دل کی تکلیف تھی۔ ہمارے دو بڑے بھائی شہر میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہر اتوار کو ملنے آیا کرتے تھے۔ ہمارے والدین ہفتہ بھر ان کی انتظار میں رہتے، اور اتوار کے دن تو دھیان بالکل ای طرف لگا رہتا۔ شام کے قریب آیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد والد صاحب کی نظریں دروازے پر ہوتیں۔ پانچ منٹ بھی دیر ہوتو انہیں مشکل محسوں ہوتا تھا۔ جب وہ آجاتے تو ہمارے گھر میں عید کا ساساں ہوجا تا۔ سب خوش ہوتے، ہوتا تھا۔ جب وہ آجاتے تو ہمارے گھر میں عید کا ساساں ہوجا تا۔ سب خوش ہوتے، ہوتا تھا۔ جب وہ آجاتے کی بیاں بیٹھتے۔

مجھی وہ رات کو رہنے کے ارادے سے آتے۔ بھی صرف رات کا کھانا کھا کر واپس جانے کے ارادے سے آتے اور بھی کھانا کھائے بغیر ہی واپس جانے کا پروگرام ہوتا تھا۔ مگر جو بچھ بھی ہوتا تھا پہلے سے طے ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے اور پروگرام کھانا کھانے کا نہیں تھا، رہنے کا بھی نہیں تھا۔ مغرب کے بعد جانے کا تھا۔ ہم دونوں بھائی، میں اور مولانا تقی عثانی صاحب، اپنے بڑے بھائیوں کے سر ہو گئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ آج رات آپ یہیں رہیں یا کم از کم کھانا کھا کر جائیں۔لیکن وہ جانا چاہ رہے تھے۔

ہماری یہ باتیں والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے جو برابر کے ایک اور کرے میں بلایا کرے میں سے۔ انہوں نے مجھے اور مولانا محرتقی عثانی صاحب کو علیحدگی میں بلایا اور فرمایا کہتم تو انہیں رکنے پر اصرار کر رہے ہو۔ تم نے اپنی اپنی بیویوں سے بوچھ لیا ہے یا نہیں کہ کیا ان کے پاس اسنے آ دمیوں کے کھانے کا انتظام ہے؟ ہم نے عرض ہے یا نہیں کہ کیا ان کے پاس اسنے آ دمیوں کے کھانے کا انتظام ہے؟ ہم نے عرض

( آمین)

کیا کہ ہم نے تو نہیں بوچھا۔ فرمایا کہ تمہاری تو زبان ہے گی۔ ساری مشقت تو تہماری بیوبوں پر پڑے گی۔ اگر انہوں نے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی تو انہیں پریشانی ہوگی، انہیں روکنے سے پہلے تمہیں یہ بات دیکھنی چاہئے تھی کہ آپ کی بیویاں آسانی اورخوشی سے ان کے کھانے کا انتظام کر سکیں گی یا نہیں۔ ایساسبق دے گئے کہ الحمد لللہ، اب وہ ہمیشہ یادرہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ رکتے تو خود انہیں کتی خوشی ہوتی، ہم سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی لیکن ہمارے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ شریعت کی رعایتیں ہیں، جنہیں اللہ والے جانتے ہیں۔

کی رعایتیں ہیں، جنہیں اللہ والے جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو إن ہدایات برعمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين ٥.

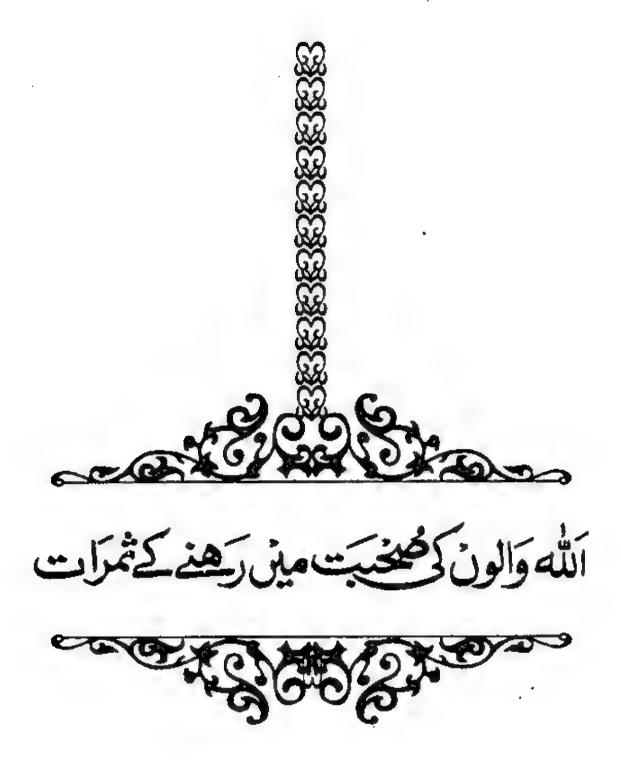

.

.

موضوع الندوالول كى صحبت مين رہنے كے ثمرات خطاب حضرت مولا نامفتى محمد رفیع عثم فی مظلم مقام جامع معبد، جامع دارالعلوم كراچى تاريخ ربیع المانی ۱۳۳۳ هـ تاريخ ربیع الله فی ۱۳۳۳ هـ ترتیب وعنوانات مولانا عجازا حمرصد آئی (فاضل جامعه دارالعلوم كراچى) بهتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿ الله والول كى صحبت ميں رہنے كے ثمرات ﴾

#### خطبهءمسنونه:

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

اما بحد!

قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخالِلُ. (رواه ابوداود والرّندى) و قال عليه الصلوة و السلام: لاتصاحب إلا مُؤمِنًا وَ لا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إلا تَقِيّ. لا يُصاحِبُ إلا مُؤمِنًا وَ لا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إلا تَقِيّ.

تمهيد

آج ایک نیا باب شروع ہورہا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اللہ والوں سے ملئے کے لئے جانا ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کو دیکھنا اور ان کی باتیں سننا، إن سب کے اندر بڑی خیر ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چند احادیث آرہی ہیں۔

# صديقِ اكبراور فاروقِ اعظم رضى التُدعنهما كاامِ اليمنَّ كي زيارت كيك جانا:

پہلی حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں '' اُم ایمن' کے پاس لے چلو۔

حضرت أم ايمن رضى الله عنها وہ خاتون تھيں جنہوں نے رسول الله صلى الله عليہ وسلم كى پرورش ميں حصه ليا تھا۔ در حقيقت آپ كے والد كى باندى تھيں، پھرتر كه ميں آئيں۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے انہيں آزاد كر ديا اور اپنے متبتی ميٹے زيد بن حارثہ سے ان كا نكاح كر ديا۔ آنحضور صلى الله عليہ وسلم ان كا بہت اكرام اور احترام فرماتے تھے۔

کہاں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالہِ شان اور کہاں اُم ایمن ایک آزاد کردہ باندی، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا تھا، اس لئے آپ ان کا اکرام بھی فرماتے اور ان کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کا خاص شوق تھا، اس لئے ان کے دل میں بھی بیدخواہش پیدا ہوئی کہ وہ اُم ایمن کی زیارت کے لئے تشریف لے جا ئیں۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ خواہش کی کہ وہ اُنہیں حضرت ام ایمن اللہ عنہ وسلم کی جدائی میں رور بی ہیں، اس لئے صدیق اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وبال عزت عطا ہیں، اس لئے صدیق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وبال عزت عطا میں اللہ علیہ وسلم کو وبال عزت عطا

فرمائی ہے، وہ آپ کے حق میں دنیا کی زندگی سے ہزار درجے بہتر ہے'

اُم ایمن نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں رورہی کہ مجھے ہے بات معلوم نہیں جو آپ نے ذکر فرمائی۔ میں اس لئے رورہی موں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ بات سن کر بید دونوں بھی رونے گے۔

(مسلم بحوالدرياض الصالحين ص ١٤٠)

اس مدیث کو بہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے، صحابہ نے بھی اس کا اتباع کیا، اور ان کی زیارت کے لئے بہنچے یا

# بزرگوں کی زیارت کے لئے جانامستقل سنت ہے:

آپ اندازہ سیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس قدر مصروف تھی۔ آخری دور میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر آپ کی حکومت تھی۔ جزیرہ نمائے عرب آج تقریباً ایک درجن ملکوں اور ریاستوں پر تقسیم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب، بحرین، کویت، دوبئ، شارجہ، ابوظہبی، قطر، مسقط اور عمان یہ سارے ممالک جزیرہ نمائے عرب میں شامل ہیں۔ اتنے بڑے علاقے کی حکومت کی وجہ ہے آپ کی مصروفیت کتنی زیادہ ہوتی ہوگی۔ پھر آپ آخری نبی بھی ہیں۔ امت کی تعلیم و تربیت کا کام بھی آپ کے ذیے تھا۔

ان کے علاوہ آپ عدالتی فیصلے بھی فرماتے تھے، جہاد کی کمان بھی آپ کے

سی بھی صحابی یا صحابیہ کا اللہ والا ہونا ظاہر ہے الہذا ان کی زیارت کے لئے جانے سے اللہ والد کی خاب کے بیائے ہائے کے اللہ والد کی خدمت میں جانے کی فضیلت ثابت ہو گئی خصوصا جب کہ بیر صحابیہ ایس میں کہ ان ک زیارت کے لئے خود تاجدار دو عالم سرور کو نین صلی اللہ مایہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے۔ م

ہاتھ میں ہوتی تھی۔ گیارہ بیویاں تھیں۔ ان کے حقوق بھی ادا کرتے۔ پھر بیٹیاں اور نواسے نواسیاں بھی تھیں، ان کا دھیان بھی فرماتے۔ اس قدر مصروفیت کے باوجود آپ اُم ایمن کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے۔

پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اندازہ سیجئے کہ ایک خلیفہ ک کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اڑھائی سالہ خلافت کا عرصہ سخت مشکلات پر مشتمل ہے کیونکہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، مدعیانِ نبوت نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا، بہت سے لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور آپ کو ان سب سے جہاد کرنا پڑا تھا۔ اس قدر مصروفیات کے باوجود آپ وقت نکال کر اُمِ ایمن کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بزرگول کی زیارت کے لئے جانا خود مستقل ایک سنت

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا:

ای باب میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اشارۂ ذکر فرمایا ہے۔ یہ قصہ قرآنِ حکیم اور احادیث میں تفصیل سے مذکور ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک بندہ ایبا ہے کہ اس کوآپ سے بھی زیادہ علم ملا ہوا ہے تو انہیں ان کے پاس جانے کا شوق بیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بچھ علامتیں بتا نمیں کہ ان کے بیش آنے پر خضر (علیہ السلام) سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ مشقتیں برداشت کے بیش آنے پر خضر (علیہ السلام) سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ مشقتیں برداشت

کر کے تلاش کرتے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ "
" آپ مجھے سکھا کیں وہ باتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں'۔

د کیھے حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے مگر ان کو بھی بہرص تھی کہ جہاں مجھے مزید علم ملے، وہاں جاؤں۔ چنانچہ اتنا لمبا سفر کر کے حضرت خصر علیہ السلام کی خدمت میں بہنچ۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ علماءِ کرام اور اللہ والوں کی صحبت کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر اختیار کرنا جا ہیے۔

# نبي كريم طلع الله وآسلم كوكي كئي مدايت:

خود نی کریم صلی اللہ علیہ و کلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی:
﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَکَ مَعَ الّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَّهُ مُ بِالغَدَاوةِ
وَ الْعَشِیّ یُرِیْدُونَ وَجُهَهُ ﴾ (اللهف: ٢٨)

''اور جو لوگ صح شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شہراؤ۔''
اس آ یہ مبارکہ میں آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ رہیں حالانکہ آپ کے برابرکون اللہ والا ہوگا۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا کتنی ضروری چیز ہے۔

# فرشتے کے ذریعے خوشخری:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی

الله والے کی زیارت کے لئے کسی دوسرے گاؤں کا سفر اختیار کیا۔ الله والا دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ بیاس کی خدمت میں حاضری کے لئے چلا تو الله تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کی اس سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے اس آدمی سے پوچھا کہتم کہاں جانا چاہتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی فلاں گاؤں میں رہتا ہے۔ میں اس سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی چیز یا مال اس کے پاس رکھا ہوا۔ جس کے ہوں۔ اُس نے جواب دیا کہ نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اس کے مات ہوں۔ کہ میں اس کے ساتھ اللہ کے لئے مجت کرتا ہوں۔ چونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور وہ بھی الله والا کے ساتھ اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں۔ چونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور وہ بھی اللہ والا ہے تو مجھے اللہ سے محبت ہے اور وہ بھی اللہ والا ہے تو مجھے اس سے بھی محبت ہے۔

بیس کر فرشتہ بولا کہ خوب س لو! میں تمہاری طرف اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے پاس یہ بیغام بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسے ہی محبت کرتے ہو۔ (مسلم، بحوالہ ریاض الصالحین ص اے) ایسے ہی محبت کرتے ہو۔ (مسلم، بحوالہ ریاض الصالحین ص اے) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ والوں سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔

# ا چھے اور بر ہے ساتھی کی مثال:

ایک حدیثِ مبارک میں رسول الله علیہ وسلم نے اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ہتلائی۔ فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ہاتھ میں مثک اٹھا رکھی ہے اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دھونکی والا ہوتا ہے۔

لوہار اپنی بھٹی کو دہ کانے اور لوہے کو تیانے کے لئے مشکیزہ کی طرح ایک

چیز ہوتی تھی جسے وہ دباتے تھے اس سے ہوانگلی تھی جس سے آگ بڑھتی تھی اور اس
کے نتیج میں لوہا کچھلٹا تھا۔ اسے ''کیر' کہتے تھے۔ اردو میں اسے دھونکنی کہتے ہیں۔
آج کل اس کی جگہ موٹروں اور طرح طرح کے آلات نے لے لی ہے۔

آ گے فرمایا کہ مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں کچھ مشک مفت دے دے گا یا اس سے تم کچھ خریدلو گے اور اگر اور کچھ نہیں تو پاس رہنے کی وجہ سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی خوشبوتم تک بہنچے گی۔ ان ساری صورتوں میں تمہیں فائدہ ہوگا۔

اوروہ شخص جو دھونکی دہکا رہا ہے وہ یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا۔ (کوئی چنگاری اڑے گی جس سے کپڑے جل جائیں گے) یا اس کی وجہ سے تمہیں بدبوآئے گئاری اڑے گی جس سے کپڑے جل جائیں گے) یا اس کی وجہ سے تمہیں بدبوآئے گی (بخاری ومسلم)۔ خلاصہ بید کہ اس کے پاس بیٹھنا نقصان سے خالی نہیں۔

#### سیحوں کے ساتھ رہو:

مرادید کہ برے ساتھی سے ضرور نقصان پہنچ گا اور اچھے ساتھی سے فائدہ ضرور پہنچ گا۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی جا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اس بات کوقر آن مجید میں یوں فرمایا گیا۔

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿ يَا يُهَا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبه: ١١٩)

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور پیوں کے ساتھ ساتھ رہو۔'' لینی وہ لوگ جو دل عمل اور زبان کے سیجے لوگ بیں ان کے ساتھ رہو۔ اور ایسے سیجے اللہ والے ہیں۔

# د لی محبت کن سے ہونی جا ہے؟

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا به ارشادنقل کرتے ہیں:

﴿ لا تُصَارِبُ إِلا مُ وَمِناً وَلا يَا ثُكُلُ طَعَامَكَ إِلا يَهُ وَلا يَا ثُكُلُ طَعَامَكَ إِلاَ يَقَدُ الله وَ الرَّفِي الله عَلَيْ الله وَ الرَّفِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الله وَ الرَّفِي اللَّهُ اللَّهُ الله وَ الرَّفِي اللَّهُ وَ الرَّفِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''تم صحبت اختیار نه کرومگر مؤمن کی اور تمهارا کھانا نه کھائے مگر منقی بر ہیزگار۔''

لیعنی اگر ساتھی بنانا ہوتو مومن کو بناؤ۔کافرول کے ساتھ معاملات وغیرہ کرنا تو اگر چہ جائز ہے۔ یہاں پر دوستی اور دلی محبت کے بارے میں بنایا گیا ہے کہ یہ تعلق صرف ایمان والوں سے ہو۔ اس طرح کافر کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے لیکن یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ تمہارے اچھے تعلقات متقی پر ہیز گارلوگوں سے ہوں۔ وہ تمہارے ہاں آئیں اور کھانا بھی کھائیں۔ اگر تعلقات فاسق و فاجرلوگوں سے ہوں گے تو کھانا کھانے میں بھی وہی لوگ پاس بیٹھیں گے۔ اس کا نقصان سے ہوگا کہ ان کی بری صفات تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گی۔

ا بنی بات کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک اور موقع پر اس طرح ارشاد

فرمايا:

﴿ اَلْمَرُءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُّكُمُ مَنْ يُخَالِلُ ﴾ (الله وَالله عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُّكُمُ مَنْ يُخَالِلُ ﴾ ("آدمی این دوست کے طریقے پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر ایک دیکھ لیا کرے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کررہا ہے''

#### جس سے محبت، اسی کے ساتھ حشر:

الله والوں اور بزرگوں سے محبت کرنے کی ایک عظیم فضیلت وہ ہے جو ایک حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ سی نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آ دمی سیجھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے درجے تک نہیں ہوتا (مثلًا علم میں ان کے درجے تک نہیں ہوتا (مثلًا علم میں ان کے برابر نہیں۔خود بڑا عالم یا کوئی بزرگ نہیں کرابر نہیں۔خود بڑا عالم یا کوئی بزرگ نہیں لیکن اہلِ علم اور اہلِ تقوی سے محبت کرتا ہے) تو اس کا تھم ہے۔

آپ نے جواب میں فرمایا:

﴿ الْمُوعُ مَعُ مَنْ أَحَبُ ﴾ ( بخارى وسلم )

" آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔"

دنیا میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، انہی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے، انہی کے پاس باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا اپناعمل ایبانہیں ہے جو ان کی برابری کر سکے۔ (گویا اللہ والول سے محبت تو ہے لیکن عمل میں کمی ہے) ایسے آدمی کا کیا تھم

ے؟

آب نے جواب میں فرمایا:
﴿ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ ﴾

"آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اسے محبت

"\_\_

دنیا میں تو ان کے ساتھ تھا ہی کہ ان سے ملتا جلتا تھا، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔

یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ والوں سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کے اندر وہ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔

# ایک دیہاتی صحابی کا واقعہ:

ایک مرتبہ ایک دیہاتی عربی (بدو) رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے عکیمانہ انداز میں اس سے بوجھا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟

حکمت کی بات ہے ہے کہ آدمی ہے سوچے کہ میں نے قیامت کے لئے کیا تیاری ہے۔ اعمال میں کس قدر بہتری پیدا کی ہے۔ کوئی نماز تو ذمہ میں نہیں ہے۔ ذکوۃ کی ادائیگی تو باقی نہیں ہے۔ کسی رمضان کے روز ہو قضا نہیں ہوئے۔ حقوق العباد ادا ہور ہے ہیں یا نہیں؟ جو فرائض اور ذمہ داریاں شرعاً لازم ہیں، وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں۔ بنیادی طور پر غور کرنے کی بات یہی ہے۔ قیامت کے آنے کے بارے میں سوال کرنا دانشمندی کے خلاف ہے۔ اس لئے آپ نے اُسے اصل بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یہ سوال کیا کہتم نے قیامت کے لئے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یہ سوال کیا کہتم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے۔

اس نے بھی خوب جواب دیا۔ کہا کہ اور تو سیجھ تیار نہیں کیا، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ (آخرت کے لئے میری بہی تیاری ہے)۔

آپ نے اسے خوشخبری ساتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحِبُتَ ﴾ (بخاری وسلم)

"تو آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا
ہے۔"

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وُعا:

الله والول سے محبت کرنے کی اس سے بڑھ کرکیا فضیلت ہوگی کہ حضور صلی
الله علیہ وسلم اس کے لئے دُعا فر مایا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ یہ دُعا ما نگتے تھے:
﴿ اللّٰهُ عَمْ إِنِّی اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْکَ وَ حُبْ مَنْ یُبْحِبْکَ وَ مُحبَّ مَنْ یُبِحِبْکَ وَ مُحبّ عَمَلٍ یُقَوِّ بُنِی اللّٰی مُحبّ کَ ﴾
حُبّ عَمَلٍ یُقَوِّ بُنِی اللّٰی مُحبّ کَ مُحبت ما نگتا ہوں اور ان لوگوں

محبت ما نگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایسے عمل کی
محبت ما نگتا ہوں جس عمل سے میرے اندر آپ کی محبت اور پیدا
محبت ما نگتا ہوں جس عمل سے میرے اندر آپ کی محبت اور پیدا
ہو صابے۔'

# جبرائیل امین کے آنے کے بارے رسول اللہ طلع اللہ کی خواہش:

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنه قال کرنے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا:

﴿ مَا يَمْنُعُكَ مِمَّا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مَمَّا تَزُورُنَا ﴾ "آپ جتنی بار ہم سے ملنے کے لئے آتے ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں۔"

حضرت جبرائیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں وحی لے کر

حاضر ہوتے سے جو بھی قرآن مجیدی آیات کی صورت میں ہوتی تھی اور بھی قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور ہدایت لے کرآتے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اور زیادہ آیا کریں۔ آپ کی اس خواہش کے جواب میں یہ آیات نازل ہو کیں۔ ﴿ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِّکَ. لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِیْنَا وَمَا خَلُفَنَا . وَمَا بَیْنَ ذَلِکَ ﴾ (مریم: ۱۲)

''(جبرائیل نے عرض کیا) ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے مشہر منہیں اترتے مگر آپ کے رب کے مشہر منہیں اللہ علم کے ساتھ۔ جو بچھ ہے ہمارے آگے، پیچھے اور درمیان، سب بچھاللہ ہی کا ہے۔''

مطلب میہ ہے کہ یہاں آنے میں ہماری اپنی کوئی قدرت اور اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں آسکتے۔

( بخارى بحواله رياض الصالحين: ١٤٢)

بہرحال! اس روایت سے بید معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیتھی کہ جبرائیل امین اور زیادہ آیا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ بیہ خواہش اس وجہ سے تھی کہ جبرئیل امین اللہ رب العزت کے مقرب بند نے اور فرشتے ہیں۔ اور اللہ کے مقرب بند نے اور فرشتے ہیں۔ اور اللہ کے مقربین سے تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ کو پبند ہے۔

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
﴿ السّ مِ مُ لَ عَلَى دِیْنِ خَلِیْكِ الله فَلْیَنظُو اَحَدُ مُحُمُ مَنُ
﴿ السّ مِ مُ لَ عَلَى دِیْنِ خَلِیْكِ الله فَلْیَنظُو اَحَدُ مُحُمُ مَنُ

یُخَالِلُ ﴾ (رواہ ابوداؤد والترندی باساد سے بحوالہ ریاض الصالحین: ۱۷۲)

'' آ دمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے پستم میں کا بر آ دمی و کیے لیا کرے اس کو جس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔''

#### صحبت کے اثر ات ضرور پڑتے ہیں:

اِس حدیثِ مبارک میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کس سے دوستی کرنے سے پہلے اس شخص کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اچھا ہے تو اس سے دوستی کرنی چاہیے اور اگر برا تو اس کی دوست کے اخلاق و عادات کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔

اگر آپ کسی برے آدمی ہے دوسی کریں گے تو اگر چہ آپ کا اراوہ اس کی بری عادتیں اختیار کرنے کا نہ ہواور آپ اس کے لئے کوشش بھی کریں لیکن رفتہ رفتہ اس کی صحبت کے اثرات آپ برضرور آئیں گے اور آپ کے اندر وہ عادات بیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جواس کے اندر ہیں۔

بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ آدمی کو خود مضبوط ہونا چاہیئے۔ اگر وہ خود مضبوط ہوگا تو کئی بھی ماحول میں جائے اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ بیہ بات بالکل غلط اور تجربات کے خلاف ہے۔ رفتہ رفتہ غیر محسوں طریقے سے آدمی کے اخلاق و عادات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر چہ شروع شروع محسوں نہیں ہوتا۔ مثلاً آدمی غلط لوگوں کے باس گیا۔ ایک مجلس میں ان کے ساتھ رہا۔ اپ آپ کو مضبوط رکھا، کوئی گناہ کا کا منہیں کیا، کوئی بری بات نہیں کی لیکن اگر اس نے ان کے پاس آنا جانا رکھا تو بہت ہی معمولی رفتار سے انکا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ بیا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے اور معمولی رفتار سے انکا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ بیا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے اور معمولی رفتار سے انکا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ بیا شروع ہو جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ بیا شروع ہو جاتا ہے۔ آہتہ آہتہ بیا اثر بڑھتا چلا جاتا ہے اور آئی کوئی ہو تا ہے۔

#### ریل کے کا نٹے کا فرق شروع میں معمولی ہوتا ہے

اس كى مثال حضرت والدِ ماجد رحمة الله عليه بيه ديا كرتے تھے كه آب نے

دیکھا ہوگا کہ ریلوے کی لائیں جہاں سے مڑتی ہیں اور ان کا کاٹا بدلا جاتا ہے تو شروع شروع میں سیدھی لائن اور بدلی جانے والی لائن میں صرف ایک انج کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ڈیڑھ انج کا، پھر دو انچ کا، دو تین منٹ کے یہ فرق فٹوں (Foots) میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پانچ چھ منٹ کے بعد دونوں کا رخ بالکل واضح طور پر جدا ہو جاتا ہے۔ کوئی نسبت باتی نہیں رہتی۔ یہی اثر صحبت کا ہوتا ہے کہ پچھ عرصے بعد بالکل واضح تبدیلی آجاتی ہے۔ جس کو دوسرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں اور خود انسان کواس کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔

#### مالداروں کی صحبت میں رہنے کے اثرات

اس کوایک اور مثال سے سمجھیں۔ بعض لوگ جوسید ہے ساد ہے ماحول میں رہتے ہیں کہ ان کے بہاں نہ رسمیں ہیں، نہ ٹیپ ٹاپ ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ مال و دولت کی دوڑ ہے۔ وہاں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی آدمی مالداروں کے ساتھ رہنے لگا۔ روزانہ کروڑ پتی لوگوں سے ملاقاتیں ہورہی ہیں۔ بھی وہ آ رہے ہیں، بھی یہ جا رہے ہیں، بھی دعوت ہے، بھی کوئی تقریب میں شرکت ہے۔ مردوں کے آنے جانے سے عورتوں کا بھی آنا جانا شروع ہو گیا، پھر بیج بھی آنے جانے شروع ہو گیا، پھر بیج بھی آنے جانے شروع ہو گیا، پھر بیج بھی

آپ دو سال بعد دیکھیں گے کہ اس گھرانے کے مزاح میں فرق بڑ گیا ہوگا۔ مردوں کے مزاج میں فرق بڑ گیا ہوگا ہوگا۔ مردوں کے مزاج میں بھی فرق آ گیا ہوگیا، عورتوں کے مزاج میں فرق بڑ گیا ہوگا اور بچوں کے مزاج میں بھی تبدیلی آ گئ ہوگی۔ پہلے روپے پیسے کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا اب اس طرف دھیان ہونے لگے گا۔ پہلے اس کا خیال بھی نہیں گذرتا تھا کہ ہماری گاڑی کو نسے ماڈل کی ہے، اب اس کا دھیان ہونے لگے گا۔ اب یہ بھی دھیان

ہوگا کہ فرتے ، اے۔ ی وغیرہ کونی کمپنی کا ہے کیونکہ ایسی مجلسوں میں یہی گفتگو ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہی سوچ دماغ میں آنے لگتی ہے۔ رفتہ رفتہ مزاج بدل جاتا ہے۔ اب امیروں سے ملنے میں مزا آتا ہے، غریبوں سے ملنے میں مزانہیں آتا کیونکہ غریب لوگ اب اس کی نظروں میں بہت گھٹیا لوگ بن چکے ہیں۔ مالداروں کی عزت بڑھ جاتی ہے اور غریبوں کی محبت اور عزت دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہمارے آنھوں دیکھے واقعات ہیں۔ آپ کو بھی جگہ جگہ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ لہذا اگر ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہوں گے تو آپ کے ول میں اگر ایسے لوگوں سے محبت ہوگی جو مال سے محبت رکھتے ہوں گے تو آپ کے ول میں اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہوگا جن کا مال کی محبت بیدا ہو جائے گی اور اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہوگا جن کا مال کی محبت بیدا ہو جائے گی اور اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہوگا جن کا مال کی محبت بیدا ہو جائے گی اور اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہوگا جن کا مال کی محبت بیدا ہو جائے گی اور اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہوگا جن کا مال کی محبت بیدا ہو جائے گی اور اگر ایسے لوگوں سے تعلق ہوگا جن کا مال کی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

# بری صحبت کا ادنیٰ اثر:

اور پھرایک بات ہے کہ برے لوگوں سے دوستی کرنے کا ایک ادنیٰ اثریہ ہے کہ جس گناہ میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، دوسری تیسری ملاقات ہی میں اس گناہ سے نفرت میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اس گناہ سے نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔

# صالحين كي صحبت اختيار كرنے كا حكم:

اسی لئے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسی کرنے سے پہلے اس شخص کو دیکھ لوگہ وہ کیسا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ

﴿ يَسَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (التوبه: ١١٩)

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور پیجوں کے ساتھ رہو۔"

معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے فضائل تو وہ ہیں جو بیجھے بیان ہوئے اور ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ آ دمی کے اخلاق و عادات کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

الله رب العزت ہمیں الله والوں کی صحبت کوغنیمت سمجھ کر اختیار کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ ( آمین )

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٥



موضوع برنعت ایک آز مائش خطاب حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عنهانی مظلهم مقام جامع مسجد، دارالعلوم کراچی ترجیب وعنوا نات مولا نااعجاز احمد صد آنی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) با بهتمام محمد ناظم اشرف

# ﴿ بِرِنعمت ایک آزمائش ﴾

#### خطبهء مسنونه:

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم. امّا بعد! عَنُ أُسَامَة بُنَ زُيُدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَاتَرَكُتُ بَعُدِى فِتْنَةً هِى أَضرُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَاتَرَكُتُ بَعُدِى فِتْنَةً هِى أَضرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَعُلُوة ، تَابِالِكَاح) الرّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ " (مَعَلُوة ، تَابِالِكَاح) وَعَنْ ابِي هُرَيْرَة رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَعَنْ ابِي هُرَيْرَة رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ

وَ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاّمَ ''دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقَتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدّقتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظُمُهُما أَجُراً مِسْكِيْنِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظُمُهُما أَجُراً اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللل

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك)

#### حديث كالمفهوم:

جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایبانہیں چھوڑا جو مردوں کے لئے عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو۔ مرادیہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ مردول کے لئے سب سے زیادہ خطرناک اور ضرر رساں ہے۔ اس سے زیادہ ضرر رسال کوئی اور فتنہ مردول کے لئے نہیں۔

# ووفقته سے کہتے ہیں:

عربی میں فتنہ کہتے ہیں''آزمائش'' کو۔ ہروہ چیز جس کے ذریعے کسی کا امتحان لیا جائے ، وہ اس کے لئے'' فتنہ' ہے۔ دنیا خود فتنہ ہے۔ مال و دولت فتنہ ہے۔ اولا دفتنہ ہے۔قرآن مجید میں ہے۔

﴿ إِنَّهَا أَمْوَ الْكُمْ وَ أُولادُ كُمْ فِتنَةً ﴾ (التفائن: ١٥) ﴿ إِنَّهَا رَبِّهَا رَبِّ التفائن: ١٥) \* "تمهار على الله وتمهار على فتنه ها."

فتنہ ہونے کا مطلب بینہیں کہ بیر حرام اور ناجائز ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے بلکہ بیراللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اولا دبھی۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ مال کو'' خیر'' کہا گیا ہے۔!

ان کے فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تمہارے لئے امتحان اور آ زمائش ہیں۔ ان کی قدر کرو۔ ان کے حقوق ادا کرو۔ ان کی حفاظت کرو لیکن ان کی محبت کو شریعت کے تابع کرو۔ عام طور پر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے آگر یہ محبت شرعی حدود میں رہے اور شریعت کے قواعد کے تابع

ل وانَّهُ لِحُبِّ الخير لَشَدِيْلًا. (العُديات)

رہے تب تو کوئی نقصان کی بات نہیں اور اگر بیر محبت ایبا کام کرنے کا تقاضا کرے جو شریعت کی حدود سے باہر ہیں تو بیرانسان کے لئے وبال جان ہیں۔ گویا بیسب چیزیں انسان کے لئے دبال جان ہیں۔ گویا بیسب چیزیں انسان کے لئے بہت بڑی آز مائش ہیں۔

## مال کے ذریعے ہونے والی آزمائشیں:

مال کے ذریعے ہونے والی پہلی آ زمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ مال ملنے پر اس نے میراشکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس دولت کو اپنا کمال اور استحقاق سمجھتا ہے۔ یا ہماری نعمت سمجھنا ہے۔

دوسری آزمائش سے کہ اس مال کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے یانہیں۔

تیسری آزمائش بہ ہے کہ مال کو جہاں اللہ تعالیٰ نے خرج کرنے کا تھم دیا ہے، وہاں خرج کرتا ہے یا نہیں۔ صدقة الفطر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ قربانی کرتا ہے یا نہیں۔ قربانی کرتا ہے یا نہیں۔ فریبوں اور مختاجوں کا خیال کرتا ہے الفطر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ قربانی کرتا ہے یا نہیں۔ فریبوں اور مختاجوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں۔

چوتھی آزمائش ہے ہے کہ اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں تو خرج نہیں کرتا۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ بیسہ مل گیا تو نائٹ کلبوں میں جانے لگے،شراب پینے لگے،لوگوں
کو حقیر سمجھنے لگے۔

# اولاد، الله كى نعمت:

اسی طرح اولاد، الله رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ اتن بڑی دولت ہے کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ جن کے ہاں اولا دنہیں ہوتی، ان سے پوچھے۔ وہ

اولاد کی تمنا کیس طرح کرتے ہیں۔ اور جن کومل گئی ان سے پوچھئے کہ وہ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کو دیکھنے سے ان کی جان میں جان آتی ہے۔

# المخضرت صلى الله عليه وسلم بجول سے بہت محبت كيا كرتے تھے:

اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت رکھی ہے۔خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما گرتے بڑے چلے آ رہے ہیں۔ آپ خطبہ چھوڑ کر اترے اور ان دونوں کو گود میں بٹھا کیا۔ صحابہ کرام اور اہل خانہ بچوں سے آپ کی محبت کے معاملے کو جانتے تھے۔ چنانچہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے استقبال کے لئے بچوں کو لے کر جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے استقبال کے لئے بچوں کو لے کر جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے استقبال کے لئے بچوں کو لے کر بھوں میں زیادہ اپنے خاندان کے بچے ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ ان بچوں میں دیادہ وکوسواری پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔سوار ہونے والے بچے کی خوشی کی اعتبانہیں رہتی تھی۔

#### اولاد کے ذریعے ہونے والی آزمائشیں:

تو اولا د بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کین یہ آزمائش بھی ہے۔ یہاں بھی سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ اس اولا دیے آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے یانہیں کرتا۔

دوسرا یہ کہ اولاد کی محبت میں کہیں ایسا تونہیں کہ اپنا وہ وفت جو اس کا اللہ رب العزت کے لئے تھا، اسے اولاد میں لگا دیا۔ اذان ہوگئی۔ اس سے پہلے بہلے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ سب عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اذان ہونے کے بعد آزمائش آگئ کہ اب بچوں سے کھیلنا چھوڑ کرمسجد میں جاتے ہیں یا نہیں۔
امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب گھر میں
ہوتے تو عام مردوں کی طرح ہمارے ساتھ باتیں کرتے ، ہنسی مذاق فرماتے ، ہمارے
کاموں میں شریک ہوتے لیکن جب اذان ہوتی تھی تو ایسے گذرے چلے جاتے تھے
جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔

تیسری آزمائش ہے ہے کہ اللہ اور رسول کی ہدایات کے مقابلے میں بچوں کی خواہشات کو ترجیح تو نہیں دیتا۔ لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں اور پردے کے قابل ہیں لیکن ان کا کہنا ہے ہے کہ ہمیں ہے پردہ چھراؤ تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ بچوں کی بات مانتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔

#### عورت ایک نعمت:

ای طریقہ سے عورتیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ سب ہے پہلی نعمت جو انسان کو اِس دنیا میں آنے کے بعد ملتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جسے دیکھتا ہے، وہ اس کی ماں ہوتی ہے، ماں بھی عورت ہی ہے۔ ماں کا مقام اتنا او نچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ الْجَنّةُ تَحتَ أَقَدَامِ اللّٰ مَهَاتِ ﴾ لله علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ الْجَنّةُ تَحتَ أَقَدَامِ اللّٰ مَهَاتِ ﴾ لا مقام الله علیہ وسلم نے فرمایا:

# ماں ایک آزمائش ہے:

طرف بیوی بیچ اورزندگی کے دوسرے بہت سے مشاغل۔ اب امتحان ہوتا ہے کہ ان مشاغل اور بیوی اور بیول کے ہوتے ہوئے اپنی بوڑھی مال کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ بیوی بیول کی محبت میں مغلوب ہوکر مال سے غافل تو نہیں ہوجاتا۔

# بیوی بھی آز مائش:

اس طرح ہوی اللہ رب العالمین کی ہوی عظیم الثان نعت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ''دنیا کے سامانوں میں سب سے بہتر سامان اچھی ہوی ہے' ۔ (مشلوۃ، کتاب النکاح)۔ ہوی اچھی مل جائے تو وہ دنیا کی ترقی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا۔لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ قدرتی طور پر آدمی کو ہیوی سے مجت ہوتی ہے بلکہ مردانے جذبے کی وجہ سے مرد اس کامختاج ہوتا ہے۔ اس محبت میں مغلوب ہو کر بہت سے لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، کتنے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ اور کتنے ہی لوگوں نے اِسی محبت کو اعتدال میں رکھا۔ عورتوں کے بھی حقوق بھی ادا کئے اور اولاد کے موت کو ان سب کے علاوہ اللہ رب العالمین کے حقوق بھی ادا کئے تو انہوں نے جنے کمائی۔

# سب سے بڑی آزمائش:

اگرچہ ذکر کردہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور آزمائش ہیں لیکن حدیث کے مطابق مرد کے لئے سب سے زیادہ خطرناک آزمائش عورتیں ہیں۔ آدمیٰ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے دل میں عورت کے بارے میں ایک طبعی میلان پیدا ہوتا ہے۔ بالغ ہوتا ہے دل میں عورت کے بارے میں ایک طبعی میلان پیدا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کے لئے آزمائش ہیں۔ دل جا ہتا ہے کہ

نامحرم عورت کو دیکھیں۔ اللہ کا تھم یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھالو۔

﴿ قُلُ لِلْمُؤ مِنِیْنَ یَغُضُّو ا مِن أَبْصَارِ هِمْ ﴿ (انور:٣٠)

د'مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔'
نفس کہتا ہے کہ نامحرم عورت سے باتیں کرو۔ اللہ اوراس کے رسول کا تھم یہ ہے کہ بے ضرورت بات نہ کرو (ہاں ضرورت پیش آجائے تو اس کی گنجائش ہے)
نفس کہتا ہے کہ اس کی باتیں سنو، اس کے گانے سنولیکن شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ ہر قدم پر تفس کہتا ہے اس سے ہاتھ ملاؤ لیکن شریعت اس سے روکتی ہے۔ ہر قدم پر آزمائش ہے۔

# آج کل بیرآ زمائش اور برده گئی ہے:

آج کل تو بیہ آز مائش اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ معاشرے میں بے پردگ پھیلی ہوئی ہے۔ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے شکے سرتقریباً شکے بدن، گردن کھلی ہوئی، بانہیں کھلی ہوئیں بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اور اپنے اس ناجائز عمل سے دعوتِ گناہ دیتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔

آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس سے نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اس سے نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اس سے نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہوتا ہے۔

# حقوق کی ادائیگی میں آزمائش:

عورت کے ساتھ انسان کو ہر وفت واسطہ رہتا ہے۔ گھر میں ہے تو بیوی کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، بیٹیول کے ساتھ ہے۔ ان

میں سے ہرایک کی محبت اپنے درجے میں دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس محبت کے بچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں بھی ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کریں گے، تب بھی بہت بڑی بہت بڑی کی کریں گے، تب بھی بہت بڑی کی کریں گے کہ دوسروں کے پکڑ ہے اور اگر کسی کے حقوق ادا کرنے میں اتنی زیادتی کریں گے کہ دوسروں کے حقوق مارے جائیں تو تب بھی مواخذہ ہے۔

رسول الله عليه وسلم ابنی از دائج مطهرات سے بہت محبت فرماتے تھے لیکن ہر ایک کی محبت اس کی جگہ برتھی۔ توازن اور اعتدال کا معاملہ تھا۔ کسی ایک کی محبت کی وجہ سے دوسرے کے حقوق تلف نہیں ہوتے تھے۔

# مال خرج كرنے ميں آزمائش:

محبت کے علاوہ بیوی بچوں پر مال خرج کرنے میں بھی بہت آ زمائش ہے۔
بعض لوگ اہل وعیال پرخرج کرنے کو دنیا کا کام سمجھتے ہیں، دین کا اور ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں اور دن رات ایک نہیں سمجھتے اس کے برعکس بہت سے لوگ اسی عمل کو کافی سمجھتے ہیں اور دن رات ایک کر کے بیوی بچوں کا بیٹ یا لئے کی فکر میں رہتے ہیں۔حتی کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی کوتا ہی ہو جاتی ہے۔

# بیوی بچول برخرج کرنے کی فضیلت:

چنانچہ اس کے بعد ان احادیث کا بیان ہور ہا ہے۔ جن میں اہل وعیال پر خرج کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ جنابِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی

﴿ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ و

دِينَارٌ تَصَدَّقَتَهُ عَلَى مِسْكِينِ وَ دِينَارٌ عَلَى اَهُلِهِ. أَعْظَمُهُمَا أَجراً الَّذِي اَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِهِ

(صحیح مسلم، کتاب الزکوة)

''وہ دینار جسے اللہ کے راستے میں خرج کیا، وہ دینار جو غلام میں خرج کیا، وہ دینار جو غلام میں خرج کیا، وہ دینار جو تم اپنے خرج کیا، وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں پر خرج کرتے ہو۔ ان سب میں فضیلت کے اعتبار سے وہ دینار برطا ہوا ہے جو گھر والوں پر خرج کیا گیا۔''

اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا مطلب ہے کسی وینی کام میں خرج کرنے کا جیسے جہاد میں، تبلیغ میں اور مدارس کے لئے دینا وغیرہ۔ غلام میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کرنا۔ آج کل غلام نہیں پائے مطلب ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کرنا۔ آج کل غلام نہیں پائے جاتے پہلے زمانے میں ہوتے تھے۔ ایک انسان کو غلامی سے آزادی دلوا دینا بہت بڑے اجر وثواب کا کام ہے۔ احادیث کے اندراس کے متعدد فضائل آئے ہیں۔ اس حدیث میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے چارفتم کے خرچوں کا ذکر فرمایا۔

- ا۔ اللہ کے رائے میں۔
- ۲۔ غلام کوآزاد کرنے میں۔
- س۔ کسی مسکین کی حاجت روائی کے لئے۔
  - سم این اہل وعیال پر کیا گیا خرچہ۔

لیکن ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ سب سے زیادہ تواب
اس خریج کا ہے جو آ دمی اپنے گھر والوں پر کرے۔ اگر چہ پہلے تین مصارف بھی عظیم
الشان ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے بے حد فضائل ہیں لیکن ان سب میں زیادہ اجر و
تواب اس خرچ میں ہے جو اپنے گھر والوں پر ہو۔

#### حاجت مند والدين اور بهن بهائي بهي زير كفالت افراد ميں شامل ہيں

آدمی کا ویسے بھی جی جاہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پرخرچ کرے۔ والدین اگر حاجت مند ہیں تو ان کا خرچ بھی اہل وعیال کے خرچ میں داخل ہیں۔ اور اگر بہن بھائی غریب ہیں تو ان پرخرچ کرنا بھی زیر کفالت افراد پرخرچ کرنے میں شامل ہے۔ یہ خرچ کرنا اتناعظیم ہے کہ باقی تمام شم کے خرچوں سے افضل ہے۔

#### ہمارے ایک دوست کا واقعہ:

عام طور پر لوگوں کا دھیان اس طرف بہت کم جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، سرجن ہیں۔ اچھی آمدنی ہے۔ سال میں ایک دومرتبہ یہاں آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا گھر میں نزاع ہوتا تھا ان کی بوی اور بیٹی وغیرہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں جوڑ ابنوا دوتو کہتے کہ میں نے تمہارے چار چوں اور بیٹی وغیرہ مطالبہ کرتی ہیں۔ ایک عیدالفطر کا، ایک عیدالانتی کا، ایک گرمی میں اور ایک میردی میں۔ اس سے زیادہ نہیں بنوا کر دوں گا۔ حالانکہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ کہنے گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اور ملک میں تعلیم کے لئے بھیج فراوانی ہے۔ کہنے گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اور ملک میں تعلیم کے لئے بھیج دولا ہے۔ اسے ایک متعین رقم دیتا ہوں اور اس سے کہ رکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔

میں نے بوچھا کہ آپ خرچ میں تنگی کیوں کرتے ہیں، کہنے لگے کہ میں بہت سے دین کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ تبلیغ کے کام میں، مسجد و مدرسہ میں، صدقہ و خیرات میں، علماء کی خدمت وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا: بنده ِ خدا! تم یہ کیا کر رہے ہو۔ بیوی بچوں کوتنگی میں رکھ کر اور پہنے بچا کر دوسری جگہ خرچ کر رہے ہو، اس میں مو۔ بیوی بچوں کوتنگی میں رکھ کر اور پہنے بچا کر دوسری جگہ خرچ کر رہے ہو، اس میں

تمہارا تواب کم ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ وہ ہم پر اعتاد کرتے ہیں اس کئے مان تو گئے کیکن ان کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوا۔ وہ میرے لئے تحفہ لائے۔ میں نے کہا کہ مجھے تحفہ دینے کے بجائے زیادہ تواب اس میں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو تحفہ لا کر دو۔ کہنے لگے کہ میں اینے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق تو خرچ كرتا ہوں۔ میں نے كہا كہ عرف اور رواج كے مطابق تمہارى بيوى كے معياركى عورتیں جس قتم کا لباس پہنتی ہیں اور جس طرح کا کھانا بینا ان کا ہے، اس کے حساب سے تہمیں خرج دینا جانئے۔ کچھ تو عورتوں کا رواج حدسے گذرا ہوا ہے، اس کی تو پیروی نہیں کی جائے گی لیکن اعترال کے ساتھ انہیں مناسب خرج وینا جا ہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تو اس کا اثر تم پر ظاہر ہونا جا ہے۔ ظاہر ہونے کا مطلب میہ ہے کہ تمہارے کھانے پینے پر بھی ظاہر ہو، تمہارے لباس میں بھی ظاہر ہواور تمہارے بیوی بچوں بربھی ظاہر ہو، ورنہ ناشکری کی بات مجھی جائے گی کہ خدا تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن تمہارے بچوں کو دیکھ کر آ دمی یہ سمجھے کہ بیہ یتیم ہیں یاکسی غریب کے بیں۔

انہوں نے اوپرے دل سے میری بات مان لی لیکن کہنے گئے کہ آپ اس سلسلے میں کچھ احادیث لکھ دیجئے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کتبِ حدیث سے مختلف احادیث کی فوٹو کا پی ان کے پاس بھیجی۔

## ہیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی تواب:

ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

﴿إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بَهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلا أُجِرُتَ

بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَعِرِ الْمُرَأَتِكَ ﴾

(صحح مسلم، باب نظل النفقة على العيال والمملوك)

''اللّه كى خوشنودى كے لئے تو جوخر چه بھى كرے گا اس كا تجھے اجر طے گاحتی كہ جو پچھتو اپنى بيوى كے منہ ميں ڈالے اس پر بھى اجر وثواب ملے گائ

عام طور پر بیوی کے منہ کوئی چیز ڈالنا ہنسی اور دل گی کے طور پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہاس میں بھی اجر و ثواب ہے البتہ شرط بیہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نبیت ہو۔

#### كافر اورمسلمان كے خرج كرنے ميں فرق:

آدمی بیوی بچوں پر تو ویسے ہی خرج کرتا ہے لیکن رضاءِ الہٰی کی نیت نہ ہوتو تواب نہیں ملے گا اگر چہ بہت اچھا کام ہے لیکن اگر اللہ کی رضا کے لئے کرے گا تو اس پر تواب بھی مرتب ہوگا۔ ایک کا فر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کا فر یہ سب خرچ کرتا ہے لیکن اپنی خواہش کے تحت کرتا ہے جب کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور اس کا یہ خرج عبادت بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ '' جب آدمی اپنی گھر والوں پر تواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے'۔ گھر والوں پر تواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے'۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تواب کی نیت نہیں کی تو صدقہ نہیں ہوگا۔ پیسہ خرج ہو گیا لیکن تو اس نہیں ملا۔

#### ایک دُعا اور بددُعا:

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب صبح

ہوتی ہے تو دوفر شنے نازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک کہتا ہے:
﴿ اللّٰهُ مَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ﴾ ( کنزالعمال، صدیث:١٦٠١١)

( کنزالعمال، صدیث:١٦٠١١)

( کا اللّٰهُ مَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

بدل دنیا کا بھی ہوسکتا ہے اور آخرت کا بھی۔ دنیا کا بدل ہے ہے کہ خرج کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اور مال دے دیا یا کوئی دوسری نعمت عطا فر ما دی اور آخرت کا بدل ہے ہے کہ اجر وثواب ملے، جنت ملے۔

> روسرا فرشته كهتاب: ﴿ اللَّهُ مَّ أَعُطِ مُمُسِكًا تَلَقًا ﴾ (بحواله بالا)

"اے اللہ! مال روکنے والے کوتلف (ہلاکت) عطافر ما"

یعنی جوشخص اللہ کے رائے میں خرج نہیں کرتا۔ واجب حقوق بھی ادا نہیں کرتا مثلاً زکو ق، صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا یا بیوی بچوں پر جتنا خرچہ کرنا چاہئے تھا، اس جتنا خرچہ کرنا چاہئے تھا، اس میں کی کرتا ہے، دوسرے زیر کفالت افراد پر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ علاصہ یہ کہ نجوی کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لئے بدؤ عا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کے مال کوتلف کر دے۔

# خرج کرنے سے مال کم نہیں ہوتا:

چنانچہ خرچ کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے مال میں برکت ہوتی۔ ہوتی ہوتی۔ ہوتی ہوتی۔ ہوتی ہوتی۔ ہوتی ہوتی۔ اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا:

#### ﴿ لا يَنقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ﴾

(منداحد بن عنبل، حدیث:۱۲۵/مندعبدالرحمٰن بن عوف) د صدیقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا۔''

## کی نہ آنے کا مطلب:

بظاہر ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہزار روپے ہوں اور اس میں سے سورو پے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیئے تو سورو پے کم ہوئے کیکن حدیث بتلارہی ہے کہ کی نہیں آتی ۔ تو کمی نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔

#### بهلامطلب:

پہلامطلب سے کہ سورو پے خرچ کئے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے ہے اس سے زیادہ رقم دلوا دے گایا اس سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز دلوا دے گا۔

#### دوسرا مطلب:

دوسرا مطلب ہے ہے کہ اس نوسورو پے سے کام استے ہو جائیں گے جو ایک ہزار سے بھی نہ ہوتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کا بچہ بیار ہوا۔ نزلہ اور بخار کی تکلیف ہوئی۔ اس نے دس روپے کی دوائی کی تین خوراکیس کھائیں۔شام کو بچہ صحت یاب ہوگیا۔ یہ تو ہوئی برکت اور بے برکتی ہے کہ کسی کا بچہ بیار ہوا اسے بھی نزلہ اور بخار تھا لیکن بیاری نے طول تھینچ لیا۔ دوائی مؤثر نہ ہوئی۔ بخار لمبا ہوگیا حتی کہ ٹائیفائیڈ میں تبدیل ہوگیا۔ اور اس کے علاج میں ہزاروں روپے پر پانی پھر گیا۔

اللہ تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں تو دس روپے میں دس ہزار کا کام کرا دیتے ہیں اور جب برکت ہوتی ہے تو دس ہزار روپے میں دس روپے کا بھی کام نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ سوچ کر ہیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا کہ اس سے دولت میں کی ہو جائے گی، درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اِن ہدایات پر عمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٥

|   | • | ø. |   |  |
|---|---|----|---|--|
|   |   |    | • |  |
|   |   |    |   |  |
| • |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
| • |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   | • |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    |   |  |
|   |   |    | • |  |
|   |   |    |   |  |

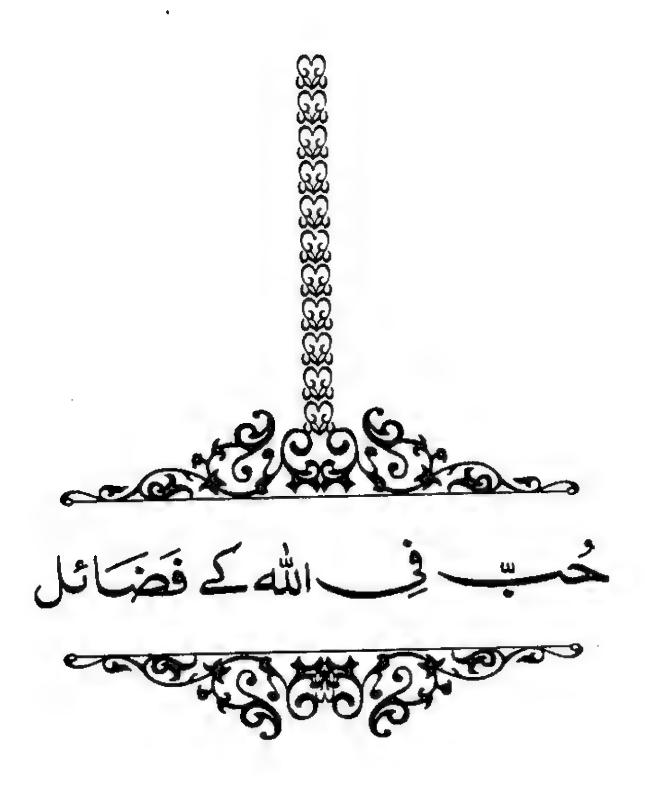

.

• ·

موضوع حب فی الله کے فضائل خطاب حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی مدطلهم خطاب مقام جامع مسجد ، جامع دار العلوم ، کراچی مقام تاریخ کے جمادی الثانیہ ۲۳ اصمطابق ۲ اگست ۲۰۰۳ ء ترتیب وعنوانات مولانا اعجاز احمد صدائی (فاضل جامعہ دار العلوم کراچی) بابتمام مخدناظم اشرف

# رت فی اللہ کے فضائل کھ

خطيه عمسنوند:

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

امالعد!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ.

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنِ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ ٥ (الْحَ:٢٩)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَبُعَة يُخِلُهُ مُ اللّهُ تَعالَى فِي ظِلّه يَوُمَ لاظِلَّ إلاّ ظِلّهُ وَ سَابٌ نَشَا فِي عِبَادةِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ المُسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ وَجُلُّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقا عَلَيْه وَرَجُلٌ دَعَتُهُ إِمُرَأَةٌ ذَاتَ الله عَنَّ وَجَمَّالٍ فَقَالَ إِنِي أَخَافُ الله عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلًا وَرَجُلًا وَرَجُلُّ وَحُمَّالٍ فَقَالَ إِنِي أَخَافُ الله عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلًا وَرَجُلُّ الله عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلًا وَرَجُلُّ

تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخُفَا هَا حَتَّى لاَ تَعَلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَصَدُّقَ بِصَدَّقَ مِصَدَقَةٍ فَأَخُفَا هَا حَتَّى لاَ تَعَلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً وَفَاضَتُ عَيْنَاهُ. (مَنْقَ مَلِي)

#### اللہ کے لئے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے:

آج ایک بہت اہم باب کا آغاز ہورہا ہے۔ جس کاعنوان ہے "بساب فضل حبّ اللّٰہ" (اللّٰہ تعالیٰ کے لئے کس سے محبت کرنے کی فضیلت)۔ اللّٰہ کے لئے کس سے محبت کرنے کی فضیلت)۔ اللّٰہ کے لئے کسی سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت اور عظیم الثان تواب کا کام ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تا کید آئی ہے۔

#### صحابہ کرام ایک دوسرے سے نرمی اور محبت کا سلوک کرنے والے تھے:

اس سلسلے میں ایک آیتِ قرآنی بہے: مُحَدَّمَّ لَدُّرُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِیْنِ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْکُقَارِ مُحَمَّاءُ بَیْنَهُمْ 0 (الْقِیْنِ 19)

اس آیت میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کی بیشان بیان کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی ، محبت اور ایثار کا سلوک کرنے والے تھے۔

## كونسے كفار كے ساتھ تى كا برتاؤ كيا جائے؟

اتفاق سے آج رات ایک نوجوان کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ میں امریکہ

ل ب باب علامدنووی رحمدالله کی مشهور کتاب"ریاض الصالحین" کا ہے۔

جارہا ہوں۔اور میں نے آپ کی فلاں کتاب میں بہ آیت (لیعنی اَشِکَداءُ عَلَی الْکُفَّارِ .... الٰخی) بڑھی اور اسکے متعلق مضمون بھی بڑھا۔ مجھے آپ سے یہ بوچھنا ہے کہ امریکہ میں مجھے کافروں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا جا ہے۔

میں نے اس سے کہا کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے فون کر کے بیہ سوال ہو چھ لیا۔ ذراسمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے جو بیہ بتلایا گیا ہے کہ وہ "کفار" کے مقابلے میں سخت ہیں۔اس سے مراد وہ" کفار" ہیں جن سے ہماری جنگ ہواور ان سے ہمارا سلح کا کوئی معاہدہ نہ ہو۔

اور اس بختی کا مظاہرہ میدانِ جنگ میں ہوتا ہے نہ کہ عام جگہوں میں۔
الجمدللد، صحابہ کرام میں بیصفت اعلیٰ درجے میں موجودتھی کہ وہ میدانِ جنگ میں کفار
کے مقابلے میں اتنے سخت رہے کہ انہیں سراٹھانے نہیں دیا، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ
کے تخت و تاج کوختم کر ڈالا۔

لیکن جن کافرول سے ہماری جنگ نہیں ہے، ان پر سختی کرنا جائز نہیں۔
ایسے کافرول کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔
ہال اگر قانون کا تقاضا ہے تو پھر مسلمانوں پر بھی سختی ہوگی، کافروں پر بھی ہوگی، لیکن
ان پر بے جاسختی کرنا جائز نہیں بلکہ ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا اسلامی
حکومت کی ذمہ داری ہے۔

اسی طرح ان کوعبادت کی آزادی دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کوعبادت کرنے سے منع کریں۔ ان کے عبادت خانوں (مندروں، گرجوں) کونقصان پہنچانا ہمارے لئے جائز نہیں۔

اسی طرح وہ کافر جو ہمارے ملک میں نہیں، کسی دوسرے ملک میں رہنے ہیں لیکن ویزا لے کرمسلمان ملک میں آئے ہیں، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور انہیں بلاوجہ نقصان پہنچانا یا ان پر بلاوجہ بختی کرنا جائز نہیں۔

اس طرح اگر آپ ویزالے کر کسی کا فر ملک میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کر کے جارہے ہیں کہ جب تک آپ کا وہاں قیام رہے گا، آپ وہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے۔لہذا اگر آپ کسی کا فر ملک میں جائیں تو وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کا انسانی حق بھی ہے اور اسلام کے مکارم اخلاقی میں بھی داخل ہے۔

#### والدصاحب رحمته الثدعليه كاايك واقعه

میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ اپنا یہ واقعہ خود سنایا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی اور ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا۔ رات بھر کا سفر تھا اور رش بھی بہت تھا۔ میرے برابر ایک بوڑھا بنیا آکر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بھی تھا، کا فربھی تھا اور کا فربھی ہندو۔ ہندوؤں کی مسلمان دشمنی تو بہت پرانی اور مشہور ہے۔

تھوڑی دریمیں جب گاڑی چل پڑی تو اس کو نیند آگئی تو اس نے اپنا سر میرے کندھے پر فیک دیا۔ اب مجھ پر دوہری مشکل پڑگئی۔ ایک تو خود جاگنے کی اور دوسرے کندھے پر فیک دیا۔ اب مجھ پر دوہری مشکل پڑگئی۔ ایک تو خود جاگنے کی اور دوسرے یہ کہ کہیں اسکی نیند خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں ساکت اور ساکن بیٹا رہا۔ بالکل ہلا جلانہیں۔ نجانے کتنے گھنٹے میں نے اس طرح گذارے۔

د یکھئے! وہ کافر ہی تو تھا لیکن والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بھی اتی رعایت فرمائی اس لئے کہ قرآن مجید میں الصاحب بالجنب (عارضی طور پڑوسی بنے والے) کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنے کا تھم آیا ہے اور اس میں کافر ومسلم کی شخصیص نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہوتو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور کافر ہوتو نہ

کرو۔

## كافريروس كے ساتھ بھى حسنِ سلوك كيا جائے!

اس آیت میں بی کم بھی آیا ہے کہ ﴿ وَ الْجَارِ الْجُنبِ ﴾ ﴿ وَ الْجَارِ الْجُنبِ ﴾

(سورة النساء: ٣٦)

''(اور نیک برتاؤ کرو) قریب کے پڑوی کے ساتھ بھی اور دور کے بروس کے ساتھ بھی۔''

"العجار الجنب" كى ايك تفيير بي بھى كى گئى ہے كە" ايبا بروى جو كافر ہو" ليكن بردوى ہونے كى وجہ سے آپ كے حسنِ سلوك كاحق دار ہو۔

## اسلام تلوار ہے نہیں بھیلا

خلاصہ یہ کہ وہ کفار جن کے ساتھ ہم برسم پریکارنہیں اور ان سے ہمارا جنگ بندی کا معاہدہ ہے یا وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا، اسلام کے مکارمِ اخلاق میں سے ہے۔ اسلام اسی طریقے سے ہی پھیلا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ ہر جگہ تلوار سے اسلام نہیں مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ ہر جگہ تلوار سے اسلام نہیں کے سلام تو اپنی حقانیت کے زور اور اہلِ اسلام کے اسلام یکمل کرنے کی وجہ سے بھیلا ہے۔

مسلمان جہاں کہیں بھی رہے، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ حاکم ہبنے تو لوگوں کو بتلایا کہ مسلمان حاکم کیسا ہوتا ہے۔ محکوم ہوئے تو لوگوں کو بتلایا کہ مسلمان حاکم کیسا ہوتا ہے۔ محکوم ہوئے تو لوگوں کو بتلایا کہ محکوم کیسے ہوتے ہیں۔ تاجر بنے تو سیجی تجارت کر کے بتلایا کہ

مسلمان تاجر کیما ہوتا ہے۔ شوہر ہوئے تو عمل کر کے بتلایا کہ مسلمان شوہر کیما ہوتا ہے۔ ملازمت و مزدور کیما دیانت دار ہوتا ہے۔ ملازمت و مزدوری کی تو دنیا کو بتلایا کہ مسلمان ملازم اور مزدور کیما دیانت دار ہوتا ہے۔ نتیجہ بید کہ ان کو دکھے دکھے کرلوگ مشرف بداسلام ہوتے چلے گئے۔ لیکن آج ہمیں دکھے دکھے کرلوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری عملی زندگی اسلام تعلیمات کے مطابق نہیں رہی۔

#### اینے اخلاق کے ذریعے کفار کومتاثر سیجئے:

ہمارے شہر کے خاکروب زیادہ تر دوسرے ندہب کے لوگ ہیں۔ ہندو ہیں
یا عیسائی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ خبرخواہی کا معاملہ کریں اور سب سے بردی خبرخواہی
یہ ہے کہ حکمت اور ہمدردی کے ساتھ انہیں حق کی دعوت دیں لیکن با قاعدہ دعوت
دینے سے پہلے اخلاق کے ذریعے ان کے دل جیت لیں۔ جب ان کے دلوں میں
آپ کی محبت بیدا ہو جائے اور وہ یہ جان لیں کہ آپ عظیم الشان ہیں تو پھر آپ کی
بات کا اثر بھی ہوگا اور اس کا مثبت نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انشاء اللہ۔

## صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی محبت اللہ کے لئے تھی:

تلاوت کردہ آیت میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحق کا معاملہ کرنے والے اور کا فرول کے ساتھ تحق کا معاملہ کرنے والے اور کا فرول کے ساتھ تحق کا معاملہ کرنے والے اور کا فرول کے ساتھ تحق کہ وہ اپنوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لئے تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنوں سے اس لئے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور دین پر عمل کرنے والے ہیں اور کا فرول کے لئے اس لئے سخت تھے کہ وہ اللہ کے دوست نہیں۔

قرآن مجید میں انصار صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جگہ اس طرح مدح کی گئی

ے:

﴿ وَالَّـٰذِيْنَ تَبُّوا اللَّارَ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (الحشر)

"اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت کے) گھر (لیمن مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے اور جو لوگ مجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔"

## انصار کی مہاجرین سے محبت "اللہ" کے لئے تھی:

مہاجرین کے ساتھ ان کی محبت بھی اللہ کے لئے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ انصار کا مہاجرین سے دنیا کا کیا مفاد وابستہ تھا؟ دنیا کا مفاد تو کیا وابستہ ہوتا، انہیں تو مہاجرین کے لئے بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کے لئے ایسی بیش کیس کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لئے ایسی بے مثال قربانیاں پیش کیس کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان موافات یعنی برادرانہ تعلق قائم فرما کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ ایک انصاری کے لئے ایک مہاجرکواس کا بھائی بنایا۔

انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو یہ پیش کش کی کہ دیکھو میرے پاس زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی میری۔ میرا مکان ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، میرا باغ آدھا تمہارا آدھا میرا، میرا باغ آدھا تمہارا آدھا میرا، میرے پاس اتنا مال ہے آدھا تمہارا آدھا میرا۔حتی کہ اگر کوئی مہاجر غیر شادی شدہ تھا اور اس کے انصاری بھائی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو اس نے این مہاجر بھائی سے یہ پیشکش کی کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تم اس

ہے شادی کرلو۔

## "حت فی اللہ" سے ایمان ممل ہوتا ہے:

انصار نے اتنا مال قربان کیا اور اس قدر قربانیاں دیں، بیسب اللہ کے لئے محبت کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پہند ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

﴿ مَنُ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ ﴾

(مشكوة ، كتاب الايمان)

''جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے دشمنی کی تو اس نے ابنا ایمان مکمل کرلیا۔''

معلوم ہوا کہ ''حب فی اللہ'' الیمی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔

## سات آ دمیوں کے لئے عرش کا سامیہ:

اللہ کے لئے محبت کرنے کی ایک عظیم فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

سَبُعَةٌ يُطِلُّهُ مُ اللَّهُ تَعالَى فِي ظِلّه يَوْمَ لاظِلَّ إلا ظِلَّهُ وَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالمَّامُّ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَرَجُلًا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ وَرَجُلً قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ إِنْ تَعَلَيْهِ وَ تَفَرَّقًا عَلَيْه وَرَجُلًا دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ إِنْ الْمَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقًا عَلَيْه وَرَجُلًا دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ

حُسُنٍ وَجَهَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّه عَزَّوَجَل وَ رَجُلُّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخُفَا هَا حَتَّى لِا تَعُلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلُّ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً وَفَاضَتُ عَيْنَاهُ. (مَنْقَ عَلَيه) "سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اینے سائے کے نیجے ایسے روز جگہ عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ كونى اور ساييه نه موگا ايك امام عادل، دوسرا وه جوان جو جوانى میں اللہ نعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھے وہ دوشخص جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں کہ اس پر ان کا اجتماع ہو اور اس پر جدائی، یا نجوال و همخص جیے حسب نسب والی خوبصورت عورت ( برائی کی طرف) بلائے اور وہ کیے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا اور ساتواں وہ شخص جو اللّٰہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کے آنسو بہہ بڑیں۔

بیہ حدیث صحیح بخاری اور سیح مسلم دونوں میں آئی ہے اور جو حدیث صحیح بخاری اور سیح مسلم دونوں میں آئی ہو، وہ انتہائی درجے کی قوی حدیث ہوتی ہے۔

اس حدیث میں ان سات افراد کی بیفضیلت بیان کی گئی کہ قیامت کے روز میدانِ حساب میں جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ کسی اور چیز کا سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی عمارت ہوگی اور نہ کوئی درخت ہوگا بلکہ کھلا چیٹیل میدان ہوگا۔

#### ميدان حشر كا حال:

اس میدانِ حساب کا حال احادیث میں بیدکھا ہے کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا حالانکہ اربوں کھر بوں انسان ہوں گے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اِس دنیا میں آئے یا آئیں گے، وہ سارے کے سارے انسان (مسلمان اور کافر) اس میدان میں جمع ہوں گے۔ اتنے بڑے میدان میں شور شرابا کے بجائے ایسا زبردست سناٹا ہوگا کہ اگرکوئی گے۔ اتنے بڑے میدان میں شور شرابا کے بجائے ایسا زبردست سناٹا ہوگا کہ اگرکوئی کھڑا ہوکر آ واز دے تو سب تک اس کی آ واز پہنچ جائے اورکوئی عمارت اور درخت نہ ہوئی لہذا ایک شخص اگر تمام لوگوں کو دوسرے سے رکاوٹ نہ ہوگی لہذا ایک شخص اگر تمام لوگوں کو دکھنا جا سے تو دکھے سکے گا۔

احادیث میں آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالی ایسے غضب ناک ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد ایسے غضب ناک نہیں ہوئے اور نہ بھی اس کے بعد ایسے غضب ناک ہوں اگر ہوں گے۔ آفتاب ایسا محسوس ہوگا گویا کہ بالکل سر کے پاس آگیا ہے، لوگوں کا ہجوم اتنا زبردست ہوگا کہ ایک دوسرے کے اندر گھسے جا رہے ہوں گے۔ اور پسینے کا حال یہ ہوگا کہ کی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گلے تک اور کسی کا منہ تک آگیا ہوگا۔ سب ننگے ہوں ناف تک، کسی کا میون نہ ہوگا۔

ایسے ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے آ دمیوں کو اپنے سائے میں جگہ عطافر مائے گا۔ اپنے سائے سے مرادیہ ہے کہ ایسا سایہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لئے بیدا کیا ہوگا۔ وہ عرشِ رحمٰن کا سامیہ ہوگا۔

## بهلاشخ<u>ض</u>

ان سات آ دمیوں میں سب سے بہلاشخص ہے "امامٌ عادلٌ" لیعنی انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جس بادشاہ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی، اسے قیامت والے دن معظیم فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت کے عرش کا سابیا سے نصیب ہوگا۔

الحمد للداسلام کی تاریخ میں اس کی بے شار مثالیں ہیں۔ خلفاءِ راشدین بھی اور اس کے بہت سے حکام اور خلفاء بھی تاریخ میں عدل و انصاف کے عظیم عظیم نمونے جھوڑ کر گئے ہیں۔

بادشاہ کو بی عظیم فضیلت ملنے کی وجہ بظاہر ہیہ ہے کہ بادشاہ کے انصاف کا فائدہ بھی بوری رعیت کو ملتا ہے اور خدانخواستہ اگر وہ ظلم کرے تو اس کا نقصان بھی بوری قوم کو ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے نیچے کا آدمی انصاف نہیں کرے گا تو اسے یہ ڈرہوگا کہ مجھ کو پکڑ لیا جائے گالیکن بادشاہ کو دنیا میں پکڑنے والا کون ہے۔ الہٰذا اگر بادشاہ اپنے آپ کوظلم سے بچاتا ہے تو وہ خالص اللہ کے لئے کرتا ہے۔

## د وسراشخص

دوسری فتم کاشخص وہ ہے جونو جوان ہے اور اس کی نو جوانی کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہے۔

نوجوانی کا زمانہ ابیا ہوتا ہے جس میں آ دمی کو کھیل و تماشہ اور تفریح وغیرہ کا شوق ہوتا ہے کیکن وہ اپنے وفت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گذارتا

ہے تو اس کو بیفضیات حاصل ہوگی۔

ا پنا وفت عبادات میں گذارنے کا بیہ مطلب نہیں کہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتا ہر وفت عبادت ہی میں لگا رہتا بلکہ مراد سے ہے کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گذارتا ہے۔ اس میں کھانا بینا، آرام و جائز تفریح وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔

نوجوان کے لئے یہ فضیلت اس لئے ہے کہ بڑھا پے میں آدمی کے اندرگناہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی کے ہاں چوری کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا، ڈاکہ ڈالنا چاہے تو اس کی ہمت نہیں۔ کسی کوقتل یا اغواء کرنا چاہے تو اس کی طاقت نہیں۔ اس لئے اگر آدمی بڑھا ہے میں گناہوں سے بیچے اور تو بہ کرے تو یہ تو اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ اس عمر میں یہ کام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔

اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ پھر بھی تواب عطا فرماتے ہیں بلکہ بہت عظیم الثان تواب ہے لیکن جو تواب جوانی کی عبادت کا ہے۔ وہ کچھ اور بہت سارے کیونکہ نوجوان کے پاس ہر قتم کے گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور بہت سارے گناہوں کا جذبہ بھی اس کے جسم میں شدید ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان جذبات کو دبات کو ابحارتا اور ان ہے کام لیتا ہے تو بہت بڑا دبا کر اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبات کو ابحارتا اور ان ہے کام لیتا ہے تو بہت بڑا مجاہدہ ہے اور اللہ کے راستے میں جو شخص جتنا بڑا مجاہدہ کرتا ہے، اس کا تواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔

## تىپىراشخص:

تیسری قسم کاشخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اس کے لئے بھی یہ فضیات ہے کہ اسے قیامت کے روز اللہ تعالی اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں ہے۔

''مسجد میں دِل اٹکا رہے'' کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو اسے یہ دھیان لگا رہتا ہے کہ نماز میں کتنی دیر باقی ہے۔ وہ اپنے سارے کاموں کومسجد کے تابع کر دیتا ہے اور ان کی ترتیب اس طرح بناتا ہے کہ تجے وفت پرمسجد میں بہنچ جائے۔

جیباعمل ولیی جزا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا دل دنیا کی آلائشوں سے ہٹا ہوا تھا، دنیا کی ناجائز چیزوں کی محبت سے اس کا دل دور تھا، اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے گھر سے تھی، اس کے مطابق یہ بدلہ ملے گا کہ اللہ اسے اپنا سامیہ عطا فرمائیں گے۔

## جوتھاشخص:

۔ چوتھی قتم کے وہ دوشخص ہیں جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کریں، جمع بھی اللہ ہی کے لئے محبت کریں، جمع بھی اللہ ہی کے لئے بول اور الگ بھی اللہ کے لئے۔ ان کی محبت اور دوستی صرف اللہ نتعالیٰ ہی کے لئے ہوں۔

ہمارے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ علاء اور بزرگوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بھی اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ آ دمی کسی مالدار سے محبت کرے تو اس کے بارے یہ اختال ہے کہ دل کے کسی گوشے میں یہ حرص اور طمع رکھتا ہو کہ مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ پہنچ جائے گا۔ کسی حاکم اور افسر سے محبت کر یہ تو اس میں بھی یہ امکان ہے کہ اس سے کسی دنیاوی فائدے کے لا کچ کے لئے محبت کر رہا ہو تو اس میں بھی یہ امکان ہے کہ اس سے کسی دنیاوی فائدے کے لاگھ کے لئے محبت کر رہا ہے تو محب کے دین کولوگوں محب اللہ کے دین کولوگوں میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین برغمل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ محبت اللہ میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین برغمل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ محبت اللہ میں بھیلانے والا ہے یا اللہ کے دین برغمل کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ محبت اللہ

ای کے لئے ہے۔

لہٰذا مرید کی محبت اپنے شیخ ۔ سے اور علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کی محبت اپنے استاذ سے بی مجھی ''فحب فیم اللّه'' میں واخل ہے۔
اس بات سے متعلق یہی چیز تھی جس کی وجہ سے علامہ نووی رحمہ اللّہ نے

اس حدیث کو بیہاں ذکر فر مایا۔

## يانچوال شخص:

بانچواں شخص وہ ہے کہ جسے کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی گئاہ کی دعوت دی گئر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے: ''لِنسی أخاف الله '' (مجھے اللہ کا خوف ہے) اور وہ اس گناہ سے باز رہتا ہے۔

یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ایسا ہی امتحان لیا گیا تھا۔ زلیخا نے دعوتِ گناہ دی
تھی لیکن یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے گناہ سے بھا گنا شیوہ
پینمبری بھی ہے۔

.

## چھٹاشخص:

چھٹا شخص وہ ہے کہ جس نے اتنے خفیہ انداز میں صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کوبھی پنتہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ہاتھ کوتو بھی بھی پنہ نہیں جلتا یہاں محاور سے کے طور پر ارشاد فرمایا گیا۔ عربی میں بیمحاورہ ہے کہ جب بیہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کسی شخص نے بالکل خفیہ طور پر صدقہ دیا تو یوں کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا، بائیں کو بھی بنہ

نہیں جلا۔مطلب میر کھمل طور پر خفیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوخبر نہیں ہوئی۔

## ساتوال شخص:

ساتویں قتم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور پھر
آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کی محبت میں یا اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے
اللہ کے خوف میں۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور وہ تھا بھی تنہائی کی حالت میں تو
اس میں ریا کا کوئی اختمال نہیں۔ اس لئے اس پر اتنی بڑی فضیلت کی خوشخری سائی کہ
اس جھی ان سات قتم کے آومیوں میں شار کیا گیا جنہیں اللہ تعالی قیامت کے روز اپنا
خاص سایہ نصیب فرمائیں گے۔

یہ سات قسم کے افراد وہ ہیں جن کے بارے میں اس حدیث کے اندر عظیم فضیلت بیان کی گئی۔

#### ایک اشکال اور اس کا جواب:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اللہ کے لئے دوسرے سے محبت کیسے پیدا ہو۔

جواب بیہ ہے کہ اس کی کوشش کی جائے اور کوشش کا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ کی محبت برطھا کیں۔ کیونکہ محبوب کا محبت بیدا ہوگی۔ کیونکہ محبوب کا محبوب ہوا کرتا ہے۔

اور الله تعالیٰ سے محبت بڑھانے کا طریقہ سے کہ الله تعالیٰ کی تعمتوں کا .
تصور کریں ، ان کی صفات کمال کا دھیان کریں اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کی محبت محبت کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کی محبت

بڑھے گی اور جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو ایسے تمام لوگوں کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔

#### آپس میں محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ:

آپس میں محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ ''ایک دوسرے کو سلام کرنا''
ہے۔ اس کا بہوت حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا بیارشادنقل کرتے ہیں:

﴿ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ حَتَى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَى تَوْمِنُوا وَلَا أَذُلُّكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا تُومِنُوا خَتَى تَحَابُوا. أَوَلا أَذُلُّكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعُلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ. أَفُشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ ﴿

(مسلم بحواله رياض الصالحين: ١٤٤)

"اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری ذات ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں ایبا عمل نہ بتلاؤں کہ جب وہ کر لوتو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو بھیلاؤ۔"

"السلام علیم" کہنا اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ مسلمانوں کی علامت ہے۔ قرآن وحدیث میں بھی ایک دوسرے کوسلام کرنے کی بڑی تاکیدآئی ہے۔ اور بیاجی محبت کا ذریعہ ہے۔

#### سلام کے بارے میں غلط فہمیاں:

آج کل عجیب قصہ ہو گیاہے۔ بعض لوگ مصافحہ کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے۔ جب کوئی بزرگ آجائے تو ایک دوسرے کو کہنیاں مارکر اور حکے دے کرآگے پہنچتے ہیں اور جا کرصرف مصافحہ کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ احادیث میں مصافحہ کی تاکیر نہیں آئی اگر چہ مصافحہ کرنا مستحب ہے لیکن سلام کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ سلام میں ابتداء کرنا سنت موکدہ ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

بعض لوگوں میں بیہ عادت ہوتی ہے کہ سلام اور مصافحہ کو لازم سیجھتے ہیں۔ اِدھر سلام اُدھر مصافحہ۔ جب بھی ملیں گے مصافحہ ضرور کریں گے اور خیر خیریت بھی لمبی یو چھتے ہیں۔

بعض لوگ سلام کر کے انگوٹھا بھی بکڑتے ہیں۔ انگوٹھا بکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں مڈی نہیں ہے۔ تو وہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ ملنے والا آ دمی خضرتو نہیں ہے۔

یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے الٹی سیدھی باتوں کو حصہ بنالیا گیا۔

## ایمان کے بعدسب سے اچھاعمل:

ایک اور حدیث میں فدکور ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اچھاعمل کونسا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:
﴿ إِطْعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ وَ إِفْشَاءُ السَّلامِ ﴾

''لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام بھیلانا۔''

''افتاء السلام' کا حاصل ہیہ ہے کہ جو بھی ملے اسے سلام کرو۔خواہ آپ اُسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہر حال میں سلام کریں۔ اپنے اندر سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔

## سلام کرنے سے محبت برطقی ہے:

جب آپ میں محبتیں جب آپ سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو اس سے آپی میں محبتیں برھیں گی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مثلاً آپ کسی بس میں سوار ہوں۔ آپ ان کے لئے اور وہ آپ کے لئے اجبی ہیں لیکن سیٹ پر بیٹھتے ہی اگر آپ نے سلام کرلیا تو فوراً دلوں میں ایک اُنس بیدا ہو جائے گا۔

## غيرمسكم مما لك مين سلام كا أيك خاص فائده:

غیر مسلم ممالک میں تو اس کی بہت قدر و قیمت محسوں ہوتی ہے۔ وہاں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے رہتے ہیں کہ ان کے لباس اور شکل وصورت سے پتہ نہیں چاتا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ ہمیں دکھے کر پہچان لیتے ہیں۔ یورپ و امریکہ وغیرہ کے سفر میں یہ بات اکثر پیش آتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھے کر سلام کرتے ہیں۔ اس سے اتی خوثی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلام کرتے ہیں۔ اس سے اتی خوثی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلام کرتے ہیں۔ اس دوسرے کے حال و احوال معلوم کئے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بار ہا کے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بار ہا کے جب کہ بی بات ہے۔

#### سلام کی ایک خاص تا ثیر:

سلام کی ایک خاص تا ثیر ہے ہے کہ اس کی عادت سے دل میں تکبر پیدانہیں ہوتا اور اگر پہلے سے ہوتو اُسے دور کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، دوسروں کو اپنے سے اچھا جانے گا اور پھر ان سے محبت کرنے لگے گا۔

غرضیکہ بیسب طریقے وہ ہیں جن سے باہمی محبت والفت پیدا ہوتی ہے۔

اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے اور اس کے پیدا کرنے کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

بنائے اور اس کے پیدا کرنے کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

(آمین)

و آخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين ٥

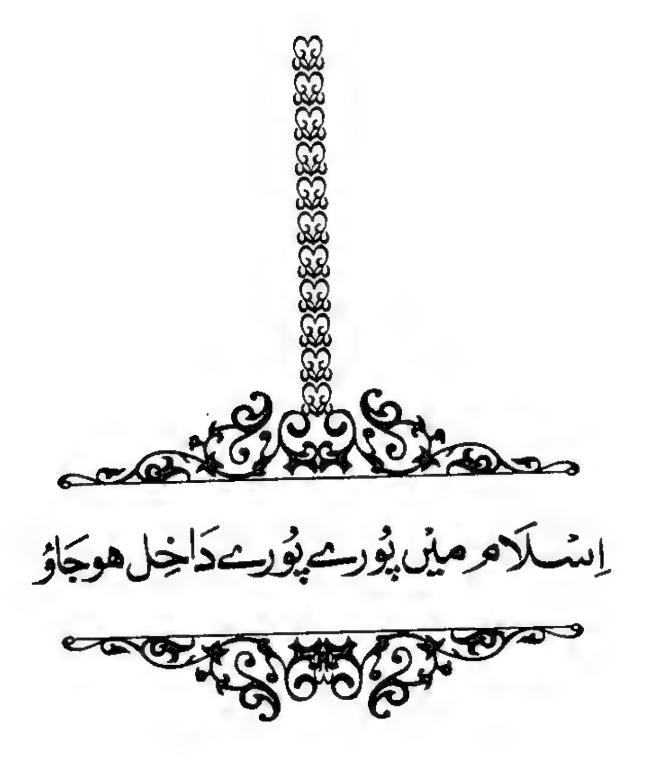

.

•

•

موضوع اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ
خطاب حضرت مواا نامفتی محمدر فیع عثانی مظلیم
مقام بمع مسجد، جامعددارالعلوم کراچی
تاری تاری مواا نا عجاز احمد صدائی (فاضل جامعددارالعلوم کراچی)
ترشیب وعنوانات مولانا عجاز احمد صدائی (فاضل جامعددارالعلوم کراچی)
بابتمام محمدناظم اشرف

# ﴿اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ﴾

#### خطيهءمسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له وَمَن يُضَلِلُهُ فلا مُضِلَّ له وَمَن يُضَلِلُهُ فلا هَادِى له ونشهد أن لآ الله الآ الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين. وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً

#### امالعد!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ السَّمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ كَآفَةً الرَّحِيْمِ السِّلُمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُوْ الْحُطُو اتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُّبِينٌ ٥ وَلَا تَتَبِعُوْ الْحُطُو اتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُّنِينٌ ٥

#### کمهیار.

بزرگانِ مختر م اور برادرانِ عزیز!

پچھلے کئی جمعے سفر میں گذر گئے۔ آج کا جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔
اس کے بعد پھر تقریباً ایک مہینے تک سفر در پیش ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رضا کے لئے سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مقاصدِ حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ (آمین)

## اسلام میں بورے بورے داخل ہوجاؤ:

آج سورة البقرة کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت اہم مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے:۔

﴿ یَا یُنَهَا الَّذِیْنَ الْمُنُوا اذْ خُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً ﴾

﴿ یَا یُنَهَا الَّذِیْنَ الْمُنُوا اذْ خُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً ﴾

(البقرة: ۲۰۴)

''اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔''
اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو بیت کم دیا جارہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔کافروں سے بید خطاب نہیں بلکہ سلمانوں سے ہے۔
گویا ایمان والوں سے بیکہاجارہا ہے کہ ٹھیک ہے کہتم اللہ کی تو حید اور اس کی صفات پر ایمان لائے ، اس کی کتابوں ، اس کے فرشتوں ، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آئے لیکن صرف اتنا کافی نہیں۔

اسلام لانا بہت بڑی دولت ہے مگر....

یہ بچا ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ بہت بڑا سرمایہ حیات ہے اور

سارے اعمال خیر اسی پر ببنی ہوتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوۃ دے، جج کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں۔

ایمان اگرچہ بہت بری دولت ہے بلکہ اس کے برابر کوئی دولت ہی نہیں۔
اس لئے کہ یہ انجمان الی دولت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی دولت کو بچا بچا کر قبر تک پہنچا دے تو اُسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ یہ کہ اس کا حشر اور اس کی سزا کا فروں جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ پناہ میں رکھے، کا فروں کی سزا تو یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہیں۔ اس سے بھی نکلیس کے ہی نہیں اور اس میں بھی موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب ہی عذاب ہوگا اور عذاب بھی جہنم کا جوا نہائی درد ناک ہوگا۔ مؤمن اگر چہنم میں چلا بھی گیا تو بھی موٹ میں موٹ کھی اور بلا خر جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ مؤمن کا اصل علی کھانہ جنت ہے اور کافر کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔

## عذاب آخرت كي ايك جهلك:

ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کے عذاب سے نیج گیا، عارضی عذاب رہ گیا لیکن وہ عارضی عذاب رہ گیا لیکن وہ عارضی عذاب بھی اتنا خوفناک ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آخرت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ ایسے آ دمی کو لا یاجائے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آ رام، راحت اور خوشیوں کی زندگی گذاری ہو۔ اندازہ سیجئے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آ نے والے کھر بوں اندازہ سیجئے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آ نے والے کھر بوں انسان میں جس شخص نے سب سے زیادہ راحت وآ رام والی زندگی گذاری ہو، وہ کسی

لذتوں راحت اور آرام والا انسان ہوگا۔ اس کو لایاجائے گا۔ فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اسے جہنم کی فضا میں داخل کرکے نکال لاؤ، وہاں چھوڑ نانہیں ہے، صرف ڈوبا دیکر نکال لانا ہے۔

جب اُسے جہنم کی فضا میں ڈال کر واپس لایاجائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤا دنیا میں زندگی کیسی گذاری؟ وہ جواب دیگا کہ یا اللہ! میں جس عذاب سے نکل کر آیا ہوں۔ جس خوفناک منظر کو میں نے دیکھا اور محسوں کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہور ہا کہ راحت و آرام کس کو کہتے ہیں۔ لذت وخوشی کس چیز کا نام ہے۔ میرے رگ وپ میں عذاب ایسا شرایت کر گیا ہے کہ اب میں خوشیوں کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

چند سینڈجہنم میں رہنے والے خص کا یہ بیان ہے اور اگر کسی کوجہنم میں سال دو سال یا گئ سال تک جہنم میں رکھا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس عارضی عذاب سے نیچنے کے لئے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل کے بغیر پوری نجات حاصل نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِدُ الْعَصْرِ وَ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِدُ السَّالِ السَّالِ حَاتِ وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِّ وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوُّا بِالْحَقِي وَتَوَا صَوْا الْحَقْلِ وَتَوَا صَوْا بِالْحَقِي وَتُوا صَوْا بِالْحَدِينِ وَالْمَالِقُ مِنْ مِنْ الْمَالِقَ مَالْمُ اللْمُعَلِي وَقَوْا صَوْلًا لِلْمُعِينِ وَقَالَ مَا لَالْعَلَيْدِ فَا مَالِكُولُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي فَالْمَالِقُ اللْمُعَلِي فَالْمَالِقُ الْمِنْ الْمُعْلِي فَالْمُعْلِي فَالْمُ اللْعَلَيْدِ فَالْمِنْ الْمُعَلِي فَالْمُعَلِي فَالْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي فَالْمُعِلَّ الْمُعْلِي فَالْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي فَالْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُلْمِ اللَّهُ الْعُلَقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي ال

''زمانے کی قشم! بلاشبہ انسان نقصان میں ہے، گر وہ لوگ جو ایمان لائے ، نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔''

يهال آمنوا كے ساتھ''وعه ملوا الصالحات'' كوذكركيا گيااورية بتايا

گیا کہ اخروی خمارے سے بیخے کے لئے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ نیک اعمال کرنا انہائی ضروری ہیں۔ اور'' نیک اعمال'' کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجالائے اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے رک جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوجائے تو تہہ دل سے توبہ واستغفار کرے۔

## سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کرو:

اب آیے! اس آیت کے مضمون کی طرف جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ الله تعالی فرمارے ہیں کہ '' اے ایمان والو! اسلام میں بورے کے بورے واخل ہوجاؤ۔'' یعنی تم نے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرکے ایمان تو قبول کرلیا۔ اب اييخ سارے اعضاء كو اسلام ميں داخل كرو۔ اينے دل كو اسلام ميں داخل كرويعن وه جذبات اور خیالات نه لاؤ جو اسلام کے خلاف ہیں۔ زبان کو بھی اسلام میں داخل کرو کہ زبان کے جتنے اعمال ہیں۔ ان سب کو اسلام کے تابع کرو۔ آسکھوں کو بھی اسلام میں داخل کرو۔ آئکھوں سے ایبا کام نہ کروجس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اپنے د ماغ کو بھی اسلام مس داخل کرو، اینے پیٹ کو بھی، اینے ہاتھوں کو بھی، اینے یاؤں کو، غرض سرے لے کریاؤں کے ناخن تک بورے کے بورے اسلام میں داخل ہوجاؤ۔ ایبا نه ہو که دل میں تو ایمان ہولیکن عملی زندگی میں اسلام نه آیا ہو۔مثلاً نماز نہیں يرْ هنة يا نماز يرْ هنة بين - زكوة نبين دية يا زكوة دية بين - روزه نبين ركهة يا روزہ رکھتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود ادانہیں کیا یا بیہ سب کچھ کرلیا لیکن دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں،حرام بھی کھاتے ہیں، کام چوری بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے دیتے ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں دیتے بھی

ہیں، اگریہ باتیں ہیں تو اسلام میں بورے داخل نہ ہوئے۔

گویا دل تو اسلام میں داخل ہوگیا لیکن پیٹ اسلام میں داخل نہ ہوا کہ اس میں حرام جارہا ہے، منہ اسلام میں داخل نہیں ہوا کہ وہ حرام کھارہا ہے، ہاتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے کہ وہ حرام مال لے رہے ہیں۔

## ہماری ایک کمی:

آج کل ہمارے اندر یہ بیاری عام ہے کہ ہم صرف اپنی عبادات کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ باتی شعبول میں اپنی مرضی کرتے ہیں مثلاً بعض لوگ نماز، روزہ، هجی، زکوۃ کے احکام پرعمل کرلیتے ہیں۔ عمرے بھی کرتے رہتے ہیں۔ تلاوت بھی کرتے ہیں، تبیعات بھی پڑھتے ہیں لیکن تجارت کے معاملات میں سود لیتے دیتے ہیں یا کم تولتے ہیں یا کم تولتے ہیں یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا دھو کہ دیتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اگر ملازمت کرتے ہیں تو اس میں کام چوری کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اگر ملازمت کرتے ہیں، یا وقت پورا دیا کام بھی کیا لیکن ہے محنت پوری نہیں کرتے ہیں وائے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بھی کام چوری میں داخل ہے۔ دل سے کیا۔ ایسا کام تو نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بھی کام چوری میں داخل ہے۔

## بیرشیطان کی پیروی ہے:

اسی طرح معاشرت کے متعلق اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے مثلاً لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑ ہے بھی کرتے ہیں، پڑوی کو بھی ستاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ اسی طرح دیگر شعبوں اور غم وخوشی کے موقعوں پر بھی اسلامی احکام کو فراموش کردیے ہیں۔ لہٰذا جن جن شعبوں میں ہم اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے،

ہمارے وہ شعبے اسلام میں داخل نہ ہوئے اور جب اسلام میں نہ ہوئے تو بیہ شیطان کی پیروی ہے جو کہ ہمارا تھلم کھلا وشمن ہے۔

اب اندازہ سیجئے اس شخص کی بدشمتی کا کہ جوابینے ازلی دشمن کے نقش قدم پر چلے، اس کی ہدایات برعمل کرتا جو بات اس کا دشمن اُسے کہے، وہ اس برعمل کرتا جائے۔ اب شخص کے مقدر میں تاہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔

#### موجوده سیاست اور اسلام:

آئے ہمارا رونا اِس بات کا ہے کہ ہماری مسجدیں تو اسلام میں داخل ہیں۔
ہمارے بازار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہمارے گھر بھی اسلام سے باہر ہیں،
ہمارے کھیل کے میدان بھی اسلام سے باہر ہیں۔ ہمارامیدانِ سیاست بھی اسلام سے
باہر ہے۔

د کیھے! سیاست میں کیا تماشہ ہورہا ہے۔ اس قوم کو آزادی ملی تھی لیکن چون (۵۴) سال کے عرصے میں بیہ ثابت کیا ہے کہ ہم آزادی کی اہلیت رکھنے والی قوم نہیں ہیں بلکہ ہمارے اندر صرف محکوم رہنے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے انگریزوں کی محکومی میں ڈیڑھ سوسال گذار کر غلامی کو تو سیکھا، آزادی کو نہیں سیکھا۔ آزادی کے لئے جن اعمال واوصاف اور جن اخلاق وکردارکی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ان سے خالی ہیں۔

## دین پر عمل کرنے کا لازمی تقاضا، حکمرانی:

الله رب العالمين نے ہميں ايک ايبا دين ديا تھا۔ جس كا لازمی تقاضا حكمرانی تھی۔ قرآن مجيد ميں فرمايا گيا: ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَنُو الْمِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيسَتَخُلِفَنَّكُمُ فِي الأَرْضِ ﴿ (مورة نور: ٥٥)

"جولوگتم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اُن
سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادے گا۔"

صحابہ کرام نے بیشرط پوری کر کے دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس وعدے کو پورا کیا۔ صحابہ کرام ایمان میں پکے اور عمل میں صالح ہے۔ ان کا دماغ بھی اسلام میں داخل تھا۔ آئکھیں، کان، ناک غرضیکہ پورا جسم اور جسم سے نکلنے والے سارے اعمال اسلام میں داخل تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جسم اور جسم سے نکلنے والے سارے اعمال اسلام میں داخل تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پندسالوں کے اندر دنیا نے یہ چیرت ناک کرشمہ دیکھ لیا کہ وہ قوم جو بدو اور جاہل قوم تھی، جس نے بھی حکومت خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چند ہی سالوں کے اندر دنیا کی دوسپر پاور وں کو روند کر پوری دنیا کے لئے واحد سپر طاقت بن گئی۔ کسی نے خوب کہا کہ '' صحابہ کرام جب جزیرہ نمائے عرب سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں قوموں کی مہاریں اونٹوں کی مہاریں دیکھتے ہی و یکھتے ان کے ہاتھوں میں قوموں کی مہاریں آگئیں۔'' اور مسلمانوں نے دنیا پر ایک ہزار سال تک اس طرح حکومت کی کہ وہی سیر طاقت تھے۔

تو اسلام نے ہمیں وہ اعمال دیئے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کرتے تو ہم ہی
سیرطافت ہوتے، ہمارے مقابلے میں دنیا کی اور قوم نہ ہوتی لیکن ہم نے اس آیت
پر عمل نہ کیا۔ ہمارے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم محکوم ہے ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک محکوم قوم کی جو
صفات ہوتی ہیں۔ وہ ساری ہمارے اندر ہیں اور ایک حاکم کی جوصفات ہوتی ہیں، وہ
ہمارے اندر نہیں رہیں۔

## حاكم قوم كى صفات اور بهارا حال:

کران قوم کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپ قوی مفاد کے مقابلے میں اپ مفاد کو ترجے نہیں دیتا۔ اپ مفاد کو پس پشت ڈال کر قومی مفاد کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اس دفت کی جتنی حکمران قومیں آپ دیکھیں گے، ان سب کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اس دفت کی جتنی حکمران قومیں آپ دیکھیں گے، ان سب کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ وہاں بچ بچ کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ قومی مفاد کی خاطر اپنے ذاتی مفاد پر مقدم ہے۔ وہاں کے بچ، بڑے، مرد اور عورتیں قومی مفاد کی خاطر اپنے بڑے بڑے مفادات کو قربان کردیتے ہیں۔ جبکہ ہمارا حشر اس کے برعکس ہے۔ ہم بڑے ایک روپے کا بھی نقصان کردیں، ہمیں کوئی برداہ نہیں ہوتی۔ اس کا تماشا ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھرہے ہیں۔

بہت سے تاجر چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ جس کا بتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی صحتیں خراب ہورہی ہیں۔ بیاریاں پھیل رہی ہیں۔ دوائیں بھی دوطرح کی ہوتی ہیں ایک اور نمبردو۔ ہمارے ہاں کوڑیاں سررہی ہیں۔ ان کا تعفن دور دور تک پھیل رہا ہے۔ کچڑا گاڑیاں موجود ہیں، کوڑا اٹھانے کے لئے نہیں آئیں۔ نہ اٹھانے میں ان کا مفاد یہ ہے کہ جولوگ کچرے میں سے سامان نکالتے ہیں۔ وہ اٹھیں اس بات کے پہنے دیتے ہیں کہ کچرامت اٹھانا، ہمیں اس میں سے چیزیں ملتی انہیں اس بین سے چیزیں ملتی ہیں۔ اس دھندے میں ٹھیکے چلتے ہیں۔ گویا تھوڑا سا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے بیں۔ اس دھندے میں شکیکے چلتے ہیں۔ گویا تھوڑا سا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے بین۔ اس دھندے معاشرے کو عذاب میں مبتلا کررکھا ہے۔ جس کی وجہ سے نجانے کتی یاریاں پھیل رہی ہیں۔

سرکاری دفاتر میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ بہت سے لوگ بجلی کے تار چوری کرکے لے جاتے ہیں۔ ٹیلی فون کے کیبل چوری ہور ہے ہیں حتیٰ کہ مین ہول (Main Hole) کے ڈھکنوں تک چوری ہورہے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ مین ہول میں بچہ گر کر مرگیا ہے۔ اندازہ سیجے! جو مین ہول وہ اٹھا کر لے گئے، وہ تو دس ہیں روپے میں فروخت کیا ہوگا لیکن اس معمولی رقم کی خاطر کتنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ آزاد قوموں کا شیوہ نہیں ہوتا۔

بلاشبہ اس وقت کی آ زاد قوموں کے پاس ایمان نہیں، نماز اور روزہ نہیں ایمان نہیں، نماز اور روزہ نہیں لیکن حکمران قوم بننے کے لئے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صفات ان کے اندرموجود ہیں۔

# حکومت کب ملے گی؟

ہر مل کے پچھا اڑات ہوتے ہیں۔ ایمان کا اثریہ ہے کہ آخرت میں اس پر مواب ملے گا، عذاب ہے بچیں گے لیکن اس پر مکومت ملنے کا وعدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی بے بہیں کہا گیا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو حکومت ملے گی بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر این مارے اعمال کو ٹھیک کرلو گے تو حکومت ملے گی، اپنی تجارت کو، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو ، اپنی معاشرت، منڈیوں اور بازاروں کو، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو، ان سب کو اسلام میں داخل کرو گے تو حکومت ملے گی۔

#### اہلِ بورب کی ایک اچھی صفت:

یورپ کے اندر شرک اور کفر، فحاشی اور عربانی تو ضرور ہوتی ہے لیکن ہے کام نہیں ہوتا کہ اپنے معمولی مفاد کی خاطر قوم کو تباہ کردیا جائے۔ وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کامیاب حکومت نہیں چلا سکتے جب تک ہماری تجارت سی اصولوں پر نہ ہوئی۔ اگر ہم نے تجارت میں بدمعاملگی اور دھوکہ بازی کی تو ہماری تجارت تاہ ہوجائے گی۔ تجارت تاہ ہوئی تو حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چنا نچہ وہ تجارت میں دھوکہ بازی نہیں کرتے ، جھوٹ نہیں بولتے ، وعدہ خلافی نہیں کرتے ، اور جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے جبکہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہورہا ہے۔

# ہم نے بورب کی صرف برائیاں حاصل کیں:

ہم نے بید کیا کہ اسلام کی اچھی باتیں تو ان کو دے دیں اور ان کی برائیاں خود لے لیں۔ صاحب بہادر نے کھڑے ہوکر موتنا اور پینٹ بہننا تو سکھ لیا، ٹائی لگانا بھی سکھ لیا لیکن سے بولنا نہ سکھا، وعدہ پورا کرنا نہ سکھا،کام چوری سے بچنا نہ سکھا، محنت کرنا نہ سکھا، قومی مفاد کے لئے قربانی دینا نہ سکھا۔صرف ان جیسا لباس بہن کر ترقی کے خواب دیکھنے لگے۔ یہ آزاد قوموں کا طرز عمل نہیں ہوتا۔

#### ایک عبرتناک واقعه:

مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے۔ کیم الامت حضرت تھا نوگ نے اُسے اپنے کسی وعظ میں بیان فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے شخے جود بی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا۔ انہیں مکۃ المکر مہ کے قبرستان '' جنت المعلیٰ '' میں دفن کیا گیا۔ ایکھ دن کوئی اور جنازہ آیا۔ جس کے لئے ان کے برابر میں قبر کھودی گئی۔ چونکہ وہاں قبر کی جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ قبریں پاس پاس ہوتی ہیں۔ تو جب نئ قبر کھودی گئی۔ جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے عجیب کھودی گئی۔ جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے عجیب وغریب نامان دیکھا کہ اس قبر سے شخ صاحب غائب ہیں اوران کی جگہ پور پین نو جوان

لڑکی بڑی ہوئی ہے۔ تھلبلی مچے گئی کہ بیہ کیا قصہ ہے؟ یہاں برجس شیخ کو دنن کیا گیا تھا، وہ کہاں گئے اور بیلڑ کی کہاں سے آگئی۔

پورے مکہ میں کہرام کی گیا۔ لوگ جمع ہوکر ان کی قبر کی طرف آئے اور سے منظر دیکھنے گئے۔ اسی مجمع میں ایک صاحب بولے کہ اس لڑک کو میں جانتا ہوں۔ سے فرانس کی لڑکی ہے اور میری شاگردہ ہے۔ میں اتنے سال سے فرانس میں رہتا ہول اور چھٹیوں پر یہاں آیا ہوا ہوں۔ بیلڑکی وہاں میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔ اس کے اللہ بن عیسائی ہیں۔ میں نے اسے دین کی پچھ باتیں بتانا شروع کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ بن عیسائی ہیں۔ میں ایے مسلمان ہی چھوڑ اس کے دل میں ایمان ڈال یا۔ بی خفیہ طور پر مسلمان ہوگئی۔ میں اسے مسلمان ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر چہ اس کا سارا خاندان عیسائی ہے مگر بیہ خود کی مسلمان ہوگئی تھی۔ مراز ہوں کہ ایک خقیق کروں گا۔ ہوں، وہاں جارہا کی خقیق کروں گا۔

جب بیہ واپس جانے گئے تو کچھ اور اوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں جاکر پت چلا کہ اس لڑی کا انتقال ہو گیا۔ اور اُسے عیسائیوں کے فلاں قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ ان کے وہاں قبرستان کے ذمہ داروں کو بتلایا کہ بیلائی تو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اُسے یہاں دفن کیا تھا۔ کہا کہ ذرا کھول کر دیکھو۔ جب قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے شخ یہاں موجود سے۔ گویا عیسائی خاندان کی لڑی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں اور مکہ مکرمہ کا شخ فرانس میں عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اب بہت زیادہ حیرت پڑگئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اب بہت زیادہ حیرت پڑگئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مکہ سے گئے ہوئے لوگ واپس آئے اور اس شخ کی ہوی سے پوچھا کہ شخ کیا جالات تھے۔ ہوئے لوگ واپس آئے اور اس شخ کی ہوئی اور بات تو قابلِ کے کیا جالات تھے۔ ہیوی نے جواب دیا کہ میں نے ان کی کوئی اور بات تو قابلِ اعتراض نہیں دیکھی البتہ ایک بات ہوسکتی ہے۔ وہ یہ کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کی

ساری با تیں بڑی اچھی ہیں لیکن ایک بات عیسائیت میں بڑی اچھی ہے۔ وہ بیہ کہ عیسائیوں کے ندہب میں عسل جنابت فرض نہیں ہوتا۔

اب دیکھے! اگر چہ ظاہراً یہ شخ تھے لیکن پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اسلام کا بیمل غلط ہے، اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا نظریہ اچھا ہے تو یہ مومن نہ رہے۔ دل بھی اسلام میں داخل نہ رہا۔ اس کی سزایہ لی کہ دفن تو مکہ مکرمہ میں کئے گئے لیکن اللہ تعالی نے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچادیا۔ یہ بڑا عبرت ناک واقعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر موت آئے۔ جینا اور مرنا اسلام کے سارے اعمال پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بیخے کی توفیق دے جن گناہوں کے نتیج میں ہم اپنی آزادی کو تقریباً کھو بیٹھے ہیں اور دوسری قومیں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید رسوائیوں سے بیجائے۔

و آخر دعوانا أنِ الحمدلله ربّ العالمين ٥

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



,

```
موضوع سنگ بائے میل خطاب خصاب خصاب خطاب حضرت مولانام فتی محمد رفیع عثانی مدخلهم مقام دارالعلوم فیصل آباد مقام تاریخ سالاگست ۲۰۰۳ء تاریخ مولانا اعجازا حمد صداتی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) ترتیب وعنوانات مولانا اعجازا حمد صداتی (فاضل جامعه دارالعلوم کراچی) با بهتمام محمد ناظم اشرف
```

# المسالم المالي

#### خطبهء مسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا ٥ مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له وَمَن يُضَلِلُهُ فلا مُضِلَّ له وَمَن يُضَلِلُهُ فلا هَادِى له ونشهد أن لآ الله الآ الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه وعلى آله و صحبه أجمعين. وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً

امالعد!

فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. الرَّحِيْمِ. اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُ ال (مورة الفاطر: ١٨) إنَّمَا يَخُشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُ ال

#### کمهبار:

بزرگانِ محترم، حضراتِ علماءِ کرام، محترم اساتذه، عزیز طلبه، معزز حاضرین، محترم خواتین، میری ماوُن، بهنواور بیٹیو!

میرے لئے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوارِ محترم اور ہمارے والدِ ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے رفیقِ کار حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاتہم کے اس عظیم ادارے میں حاضر ہو کر آپ سے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔

الحمد للله، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب دامت برکاہم سے ہمارا اس وقت سے طابعلمانہ تعلق ہے، جب سے ہم نے پاکستان میں شعور کی آئھیں کھولیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی ملک میں کوئی ایبا بڑا مسکہ پیش آیا جس میں پاکستان کے تمام بڑے علاء کوئل کرکوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مشوروں میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاہم عموماً شریک رہے اور کئی بار ہمارے والد ماجد یہاں تشریف بھی صاحب دامت برکاہم عموماً شریک رہے اور کئی بار ہمارے والد ماجد یہاں تشریف بھی ماحب دامت برکاہم عموماً شریک رہے اور کئی بار ہمارے والد ماجد یہاں تشریف بھی مرتبہ لی مرتبہ پہلے حاضر ہوا ہوں لیکن خطاب کا موقع آج پہلی مرتبہ مل رہا ہے۔ میں این برزگ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاہم ، ان کے مرتبہ مل رہا ہے۔ میں این برزگ محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاہم ، ان کے ساخت کا موقع عطا فرمایا۔

#### عجيب اتفاقات:

میرے یہاں آنے کا سلسلہ کچھ عجیب طریقے سے جلا ہے بلکہ اب رہے عجیب

ہمی نہیں رہا، اس لئے کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہونے ہی لگا ہے۔ یہاں آنے کا قصہ یہ ہے کہ گذشتہ ہفتے اسلامی نظریاتی کوسل کا اجلاس تھا۔ اس کا رکن ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں جانا تھا۔ اتمان زئی ضلع چارسدہ میں دارالعلوم نعمانیہ کے مہتم مولانا روح اللہ صاحب سے ہمارا کئی سال سے وعدہ چل رہا تھا کہ ان کے ہاں ختم بخاری میں حاضری ہوگ ۔ کئی پروگرام ہے ، تاریخ بھی طے ہوگئی اور انہوں نے اشتہار بھی دے دیا لیکن اچا نک کوئی الی بات پیش آگئی کہ میں نہ جا سکا اور عذر بھی عذر لنگ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا عذر ہوتا کہ وہ بھی اسے سلیم کرتے ۔ مثلاً پہلے سال یہ ہوا کہ افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوگیا۔ دوسرے سال مجھے بھاری پیش آگئی ، اگلے سال کہ افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوگیا۔ دوسرے سال مجھے بھاری پیش آگئی ، اگلے سال انہیں کوئی عذر پیش آگئ ، اگلے سال میں تو جانا ہے ہی ، وہاں بھی چلے جا ئیں گے۔ اس خیال سے وہاں جانے کا وعدہ کر میں تو جانا ہے ہی ، وہاں بھی چلے جا ئیں گے۔ اس خیال سے وہاں جانے کا وعدہ کر

مدرسوں میں آخری سہ ماہی کے ایام ان کی جان کی کے دن ہوتے ہیں۔
اسا تذہ اور طلبہ سب پر اسباق ختم کرنے کا بخار چڑھا ہوتا ہے۔ اس بخار میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں تو وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ سوچا کہ اس مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بیا اجلاس آخری مرتبہ ہو رہا ہے کیونکہ ہر کونسل کی مدت تین سال ہوتی ہے۔ اس اجلاس تری مرتبہ ہو جائے گی، پھر نئی تشکیل ہوگی۔ چونکہ یہ آخری اجلاس تھا اور اجلاس پر بیہ مدت ختم ہو جائے گی، پھر نئی تشکیل ہوگ۔ چونکہ یہ آخری اجلاس تھا اور بہت اہم تھا اس لئے اس میں شرکت ناگز برتھی تو عتمان زئی کا وعدہ کر لیا۔ جب انہوں نے اشتہار بھی دے دیا تو اسلام آباد سے خط آیا کہ کونسل کا اجلاس ملتوی ہوگیا۔

اتمان زئی کا وعدہ کر چکے تھے، اس لئے وہاں جانا پڑا۔ ابھی وہاں بہنچے نہیں سخھے کہ مولا ناشکیل احمد صاحب کو پہنہ جل گیا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں تو انہوں نے

وہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے وعوت دی۔ مولانا شکیل صاحب چنیوٹ میں ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل ہیں۔ تخصص فی الإفقاء انہوں نے مولانا عبدالفکور ترندی رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعہ حقانیہ ساہیوال میں کیا۔

انہوں نے ایک بڑے مدرسے کی بنیاد چنیوٹ میں رکھی تھی۔ہم نے ان سے معذرت کی کہ ہم یہاں پھن گئے ہیں، اب ہمیں واپس جانا ہے، کہا اچھا اب واپس چلے جائے، دوبارہ آ جائے۔ ادھر پتہ چلا کہ کوسل کا اجلاس اگلے ہفتے ہو رہا ہے (انثاء اللہ پرسول شروع ہوگا) تو ہم نے سوچا کہ چلومولا نا تکیل احمد صاحب کے پاس چنیوٹ جانے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ چنیوٹ کا وعدہ کیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد سرگودھا سے مولا نا اشرف علی صاحب کا فون آیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ چنیوٹ آنے والے ہیں۔ ہمیں بچھ وقت دے دیجئے۔ سوچا کہ چنیوٹ تو جا ہی رہے ہیں، وہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو راستے میں ایک رات سرگودھا گذار لیس کے، وہاں جا سالام آباد جانا ہے تو راستے میں ایک رات سرگودھا گذار لیس کے، وہاں جا سالام آباد جانا ہے تو راستے میں ایک رات سرگودھا گذار لیس کے، وہاں جا سے اسلام آباد جانا ہے تو راستے میں ایک رات سرگودھا گذار لیس کے، وہاں جا سے اسلام آباد جانا ہے تو راستے میں ایک رات سرگودھا گذار لیس کے، وہاں جا سے اسلام آباد جانا سے سرگودھا جانے کا وعدہ کر لیا۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔

اخبار میں اشتہار دیا تو بھائی یوسف صاحب کا ٹیلی فون پہنے گیا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اس علاقے میں آنے والے ہیں۔ ہمیں بروفت اطلاع مل گئی ہے اور حضرت والدصاحب دامت برکاتہم کا فرمان ہے کہ آپ ہمارے ہاں اختتام اسباق کی تقریب میں شرکت فرمائیں۔ ان کی دعوت زیادہ پرکشش تھی کیونکہ عرصے سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہاں حاضری دوں۔ حضرت مظلہم کی عقیدت و محبت کا تقاضا بھی بہی تھا کہ یہاں بار بار حاضری ہوتو میں نے کسی تأ مل کے بغیراس دعوت کو قبول کرلیا۔ اب جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے فون آیا کہ ہمیں پنہ چلا ہے کہ آپ دارالعلوم فیصل آباد میں آنے والے ہیں تو اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ دارالعلوم فیصل آباد میں آنے والے ہیں تو اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ دارالعلوم فیصل آباد میں آنے والے ہیں تو اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ دارالعلوم فیصل آباد میں آنے والے ہیں تو اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ دارالعلوم فیصل آباد میں آنے والے ہیں تو اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ فیصل آباد

تشریف لائیں اور جامعہ امدادیہ میں نہ آئیں۔ ہم نے کہا واقعی نہیں ہوسکتا تو آج صبح وہاں ہوسکتا تو آج صبح وہاں بھی جانا ہوا۔ کئی اور جگہوں سے اب بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں۔

#### بہ فالِ نیک ہے:

لیکن میرے لئے یہ فال نیک ہے اس لئے کہ الحمد للد، ہم طالب علم ہیں اور اپنی طالب علمی کو اپنے سے طالب علمی کو اپنے لئے سر مایہ و نجات بھی سمجھتے ہیں اور سر مایہ و حیات بھی سمجھتے ہیں۔ طلبہ کی برادری مساکین کی برادری ہے اور مساکین ہی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وُعا فر مائی تھی:

﴿ اللّهُ مَرَ الْحَينِيُ مِسْكِيْنًا و اَمِتَنِي مِسْكِينًا وَالْحَشْرُنِيُ فِي ذُمُوةِ الْمَسَاكِيْنِ ﴾ (مناجاتِ متبول)

''اے اللہ! مجھے مسكين بنا كر زندہ ركھ اور مسكينى كى حالت ميں ميرى موت ہواور ميرا حشر بھى مساكين كے ساتھ ہو۔' ہمارے والدصاحب غالبًا إلى دُعا كى روشنى ميں فرمايا كرتے تھے كہ: ما اللہ! ميرا جينا بھى طلبہ كے ساتھ ہو، ميرا مرنا بھى طلبہ كے ساتھ ہو، ميرا مرنا بھى طلبہ كے ساتھ ہو۔' ساتھ ہواور ميرا حشر بھى طلبہ كے ساتھ ہو۔' ساتھ ہوادر ميرا حشر بھى طلبہ كے ساتھ ہو۔'

اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فرمائی۔ آخر وفت تک دارالعلوم کراچی کے احاطے میں دارالعلوم کے مکان میں قیام رہا۔ دارالعلوم ہی میں نمازِ جنازہ پڑھی گئ اور ان کی قبر پرطلبہ نے مزدوروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ خود طلبہ نے ان کی قبر تیار کی اور ایسی صاف بنائی کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے گئے کہ میں نے بھی ایسی صاف قبرنہیں دیکھی ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طلبہ نے اپنی آئھوں کی پلکوں سے اس کی صفائی کی ہے۔ ان کا جنازہ بھی طلبہ نے اٹھایا تھا اور طلبہ ہی نے انہیں سپرد خاک کیا تھا۔ جنازہ ہے۔ ان کا جنازہ بھی طلبہ نے اٹھایا تھا اور طلبہ ہی نے انہیں سپرد خاک کیا تھا۔ جنازہ

میں اتنا ہجوم تھا کہ جنازہ کی جاریائی پر لمبے لمبے بانس باندھے گئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں کے سمندر میں وہ جنازہ تیرتا ہوا جا رہا ہے۔

آخری بیاری کے زمانے ہی میں ایک مرتبہ بی خبر مشہور ہوگئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ملک بیرون ملک سے خطوط، ٹیلی فون اور تار کا ایک تا نتا بندھ گیا۔ اس زمانے میں فیکس اور موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے۔ باتی جتنے ذرائع تھے، ان سب سے تعزیت کے خطوط آنا شروع ہو گئے تو اپنے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے سی کہتے ہوئے سنا کہ اگر چہ خبر غلط اور جھوٹی مشہور ہوئی تھی لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی کہ الحمد للہ، الحمد للہ، اللہ کے نیک بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔

اگر اللہ والے کسی سے محبت کریں تو یہ فالی نیک ہیں۔ طلبہ اور مدرسہ کے اسا تذہ مجھ ناچیز سے الیی محبت کریں تو میرے لئے فالی نیک ہے اور اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ میری وہ کمزوریاں جن سے میں واقف ہوں اور میرا رب واقف ہے، انشاء اللہ والوں کی محبت اور حسن طن سے اللہ تعالی ان کمزوریوں کی بھی اصلاح فرما دے گا۔

# میری زندگی کے عزیز ترین اور لذیذ ترین کمحات:

واقعہ بہ ہے کہ میری زندگی کے عزیز ترین، محبوب ترین اور لذیذ ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جو میرے طلبہ کے ساتھ گذرتے ہیں۔ دارالعلوم کی تمام انتظامی ذمہ داری بھی ہے۔ ملک کے نجانے کتنے اداروں داریوں کا بوجھ مجھ پر ہے، فتوی کی ذمہ داری بھی ہے۔ ملک کے نجانے کتنے اداروں اور کتنی کو سلوں، کتنے بورڈوں اور کتنی کمیٹیوں کا رکن ہوں۔ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ان کے لئے بھی محنت و تیاری کر کے ان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ غیر ملکی سفروں کا بھی ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان سب مصروفیات کے باوجود میں نے اپنا تدریس

کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ ۱۹۲۰ء سے بیسلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب ۲۰۰۳ء ہے۔ الحمدللہ، مجھے یہ خدمت دیتے ہوئے عیسوی اعتبار سے تنالیس (۳۳) سال ہو گئے۔ درسِ نظامی کی تمام علوم وفنون کی کتابیں ابتداء سے انتہاء تک پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مجھ سے کہا بھی، جب میری صحت بار بار بگڑ رہی تھی اور کامول کامخل نہیں ہورہا تھا، کہ اسباق چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے کہ کم از کم ایک درس برقرار رکھوں، فرمایا کہ اجازت ہے لیکن اپنے تحل کو دیکھو۔ الحمدللہ، آج تک درس کا سلسلہ جاری ہے اور مسلم شریف کا درس مجھ سے متعلق ہے۔

میں نے اس خواہش کا اظہاراس لئے کیا کہ میں واقعۂ کہتا ہوں کہ میری زندگی کا لذیذ ترین وقت وہ ہوتا ہے جو طلبہ کے درمیان گذر جائے۔ ان سے باتوں میں گذرے یا ان سے خطاب میں گذرے۔ المحمدللہ، میں اس وقت بھی آپ حضرات سے خطاب کرتے ہوئے، انتہائی فرحت محسوس کر رہا ہوں۔ اگر چہ مسلسل سفر کی وجہ سے قدرے تھکاوٹ ہے۔ اور آج مجھے سرگودھا میں بھی ایک جلے میں خطاب کرنا ہے۔ اور آج مجھے سرگودھا میں بھی ایک جلے میں خطاب کرنا ہے۔ لیکن الحمد لللہ میں اسے اپنی روح کی غذا سمجھتا ہوں کہ اپنی برادری سے خطاب کروں۔ میری دُعا بھی یہی ہے کہ:

﴿ اَللّٰهُم اَحْيِنِي مِسْكِينًا وَ اَمِتْنِي مِسْكِينًا و احْشُرْنِي مِسْكِينًا و احْشُرْنِي فِي اللّٰهُم المُسَاكِيْنِ ﴾ فِي زُمْرَةِ المَسَاكِيْنِ ﴾

#### خوشى اور اختساب كادن:

آج دارالعلوم فیصل آباد کے اختام اسباق کی بیتقریب ہے۔ الحمد للد، طلبہ کی بہت بوئی تعداد طالبات کی بھی

دورہ ٔ حدیث سے فارغ ہوئی ہے۔ اسی طرح طلبہ کی ایک بڑی تعداد اور طالبات کی بھی ایک بڑی تعداد اور طالبات کی بھی ایک تعداد حفظ قرآن سے فارغ ہوئی ہے۔

اسی طرح تخصص فی الا فقاء سے بھی کی طلبہ الحمد للد فارغ ہوئے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر جب تعلیمی سال کا اختقام ہو رہا ہوتا تھا۔ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ دیکھو! جتنے جتنے بڑے بڑے بڑے یا چھوٹے تاجر ہیں، جب ان کا تجارتی سال پورا ہوتا ہے تو پورے سال کا کیا چھہ تیار کرتے ہیں کہ سال بحر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ کتنا آیا، کتنا خرج ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن بھی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔

کتنا خرج ہوا اور بجت کیا ہوئی اور مؤمن بھی اپنی جان اور مال کا تاجر ہے۔

ہوان اللّٰ فَهُمُ الْحَافَةُ ﴿ (التوبة الله )

"خدانے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اس کے) عوض میں ان کے لئے بہشت (تیار کی) ہیں جے۔ "

ہمارا سامانِ تجارت ہماری جانیں ہیں جوہم نے اللہ رب العالمین کے ہاتھ فروخت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خریدار ہیں اور اس کا ثمن (قیمت) انشاء اللہ جنت کی شکل میں ملنے والا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:

﴿ كُلُّ مَنْ يَغُدُ وُ فَبائِعٌ نَفُسَهُ فَمُعْتِقُهَا أُو مُوبِقُهَا ﴾

(مسلم، كتاب الطهارة ، ترمذي ، كتاب الدعوات )

''جوشخص بھی صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کی بیچ کرتا ہے ہیں وہ اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیتا ہے یاہلا کت اور بربادی

میں ڈال دیتا ہے۔''

ہماری زندگی ہماری پونچی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ ہماری متاع ہے۔ اگر ہم نے اسے صحیح مصرف پر لگایا تو ہمیں اس کی قیمت پر جنت ملنے والی ہے اور اگر خدانخواستہ واس متاع کو ہم نے ضائع کردیا تو پھر دوسرا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔

تو والدصاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے کہ جب ہماراتعلیمی سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں بھی اِس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے علم میں کتنی ترقی ہوئی۔ عمل صالح میں کتنی ترقی ہوئی اور اخلاق میں کتنی ترقی ہوئی؟ اور ہمارے گناہوں اور غفلت وستی میں کتنی ترقی ہوئی؟ یہ حساب لگانا ہماری ذمہ داری اور فرضِ منصبی ہے۔

آج کا دِن جہاں خوشیوں کا دِن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلیمی سال کا پر مشقت سفر مکمل کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔ وہاں ہمیں اِس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اِس سفر میں ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا؟

# طلبه، اساتذه اور منتظمین اینا اینا جائزه لیں:

طلبہ اِس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پڑھنے کے لئے جتنی قدرت دی تھی، کیاانہوں نے اتن محنت کی؟ اسباق میں شرکت کی، جتنی پابندی کرنا جاہیے تھا، حیاہیے تھا، کیا انہوں نے اتنی پابندی کی؟ اس علم کے مطابق جتناعمل کرنا جاہیے تھا، اتنا انہوں نے عمل کیا؟

اساتذہ کرام کو بہ جائزہ لینا جاہیے کہ ان پرطلبہ کی تعلیم وتربیت کی جونازک فرمہ داریاں عاکد ہوئی تھیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے وہ جتنا جتنا کام کرسکتے تھے، کیاانہوں نے وہ کام کئے یا اس میں کہیں کوتاہی تونہیں ہوئی؟ اسباق کی

تیاری میں، مطالعہ میں، اسباق سمجھانے میں اور طلبہ کی اخلاقی تربیت میں کیا ان سے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہوئی ؟

منتظمین کوبھی اِس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جوفرائض منصبی تھے، ان میں کوئی کوتا ہی تو نہیں ہوئی۔ شعبہ حسابات کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کی پییوں کی صورت میں جونازک اور خطرناک امانت ہمارے پاس رہی، اس امانت کو ہم نے صحیح جگہ اور صحیح مصرف پرخرج کیا ہے یانہیں؟ کیونکہ آخرت میں ایک ایک یائی کا حساب ہونے والا ہے۔

#### مدارس کے پیسے خوفناک امانت ہیں:

یادر کھے! یہ مدارس کے پیسے خوفناک امانت ہیں۔ میں اپنے والد ماجد رحمة اللہ تعالی علیہ ہی کا ملفوظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے انتقال سے نو ماہ قبل دارالعلوم کا سارا انتظام وانصرام میرے سپرد فرمادیا۔ مجھے اور میرے بھائی مولانا محمد تقی عثانی صاحب دونوں کو نائب صدر مقرر کیا لیکن تمام انتظامی ذمہ داری میرے سپرد فرمادی۔ انتقال سے دو چار روز پہلے مجھ سے فرمانے گے کہ یہ جو حدیث میرے سپرد فرمادی۔ انتقال سے دو چار روز پہلے مجھ سے فرمانے گے کہ یہ جو حدیث ہے کہ غروہ نو نیبر سے واپسی پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ کا ایک آزاد کردہ آپ کے کجاوے کو کھول رہا تھا۔ اچا تک کی جانب سے کوئی تیر آکرائے لگا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ جس سے اس کا انتقال ہوا۔

سفركيها ؟جهاد كا\_

کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس کی خدمت کرتے ہوئے تیر لگا؟ تاجدارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب بیمنظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا:

﴿ هَنِينًا لَكُمْ شَهَا دَتُهُ يَارَسُولَ اللّهِ! ﴾
" يارسول الله! اس كوشهادت مبارك ہو۔ (كركيسى عظيم شهادت طلى)"

آپ نے جواب میں فرمایا: میں اس کے اوپر اس جاور کو آگ بن کر بھڑ کتا ہوا د مکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے نکالی تھی۔

#### '' بین کئی ہیں'' کی پٹیاں بن گئی ہیں''

آپ کا بیہ جواب س کر صحابہ کرام ڈر گئے۔ ایک صحابی نے چپل کی ایک یا دو پٹیاں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت غنیمت تقسیم ہو چکی تقی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا: یارسول اللہ! چپل کی بیہ ایک یا دو پٹیاں مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے میں نے لے لی تھیں۔ اب انہیں واپس لایا ہول۔

آپ نے فرمایا:

﴿ شِورَاكُ أُوْشِرَاكُانِ فِي النَّارِ ﴾ (ملم، كتاب الايمان) "(چېل كى) يه ايك پئي يا دو پنيال آگ كى بين ـ (راوى كو شك ہے كه ايك پئي يا دو)"

چیل کی بٹی کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے۔اس پر بھی یہ وعید رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سنائی۔

بير واقعد سنانے كے بعد والد ماجد رحمة الله تعالى عليه نے مجھے سے فرمايا كه

عام طور پراس کا مطلب میں مجھا جاتا ہے کہ اگرتم میہ پٹیاں واپس نہ لاتے تو تمہارے لئے جہنم کی آگ بن جاتیں، لیکن اب چونکہ واپس لے آئے ہو، اس لئے جہنم کی آگ ہے۔ آگ سے فیج گئے۔

فرمایا کہ اس صدیث کا بیہ مطلب میرے نزدیک صحیح نہیں بلکہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ تم نے چوری اس وقت کی تھی جب مال تقسیم نہیں ہوا تھا اور واپس اس وقت
لائے ہو جبکہ مالی غنیمت تقسیم ہوچکا ہے اورغائمین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے
ہیں اور یہ پی الی ہے کہ اس میں تمام غائمین کا حق ہے۔ سب کی مشترک ملکیت ہے
اور ان کو تمام غائمین میں تقسیم کرنا ممکن نہیں۔ (اگر کوئی کے کہ اس نی گراس کی
قیمت تقسیم کی جاسکی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پی کی قیمت تو ایک ورہم کے
برابر بھی نہ ہوگی اور اگر ایک درہم کے برابر بھی ہوتو اُسے چودہ سو (یا اختلاف روایات
کے مطابق اٹھارہ سو) مجاہدین میں کس طرح تقسیم کیاجا تا۔ مجاہدین واپس جاچکے تھے۔
اب اسے تقسیم کرنے کے لئے اس سے زیادہ خرچہ ہوجائے گا۔ جتنی اس کی قیمت
کہ البندا جب غائمین میں تقسیم کرنا ممکن نہیں اور ان سے معاف کرنا بھی ممکن نہیں (
کہ ان افراد میں سے بہت سوں کوتو آپ جانتے بھی نہیں) تو یہ ابھی سے تہمارے
کہ ان افراد میں سے بہت سوں کوتو آپ جانتے بھی نہیں) تو یہ ابھی سے تہمارے
کہ ان افراد میں سے بہت سوں کوتو آپ جانتے بھی نہیں) تو یہ ابھی سے تہمارے

# جو حکم مال غنیمت کا ہے، وہی مدرسوں کے مال کا ہے:

والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ سنانے کے بعد فر مایا کہ جو تھم مالی غنیمت کا ہے، وہی تھم مدرسوں کے مال کا ہے۔ اس لئے کہ مدارس کے اندر آنے والا چندہ ہزاروں لوگوں کا ہوتا ہے۔ کوئی ایک روپیہ دیتا ہے، کوئی پانچ روپے دیتا ہے، کوئی سو دیتا ہے، کوئی بزار دیتا ہے، کوئی لاکھ دیتا ہے، دیتا ہے، کوئی سو دیتا ہے، کوئی ہزار دیتا ہے، کوئی لاکھ دیتا ہے، دینے والوں میں مرد، عورتیں،

ملکی اور غیرملکی افراد سب شامل ہوتے ہیں۔ اور سے چندہ مدرسے کے کاموں اور طلبہ کے لئے دیا جاتا ہے۔ بیطلبہ کتنے ملکوں اور شہروں کے علاقوں کے ہوتے ہیں۔ مدرسہ کی رقم مشتر کہ ملکیت ہوتی ہے۔ خدانخواستہ اگر کوئی شخص اس میں سے چوری دھوکہ بازی کرے تو وہ اِن لا تعداد انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ان سب سے وہ کیسے معاف کرائے گا۔ اس لئے مدارس کا بیسہ بڑا خطرناک ہے۔

# بہواقعہ طلبہ اور اساتذہ کے لئے بھی عبرت ناک ہے:

سے واقعہ میں اس کئے سنا رہا ہے کہ اس مال کاتعلق شعبہ حسابات ہے تو ہوتا ہی ہے۔ کیونکہ ہر مدرسہ کے اندر ایک شعبہ حسابات ہوتا ہے۔ اس پر اور مدرسہ کے مہتم پر تو سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے ہی لیکن یاد رکھئے کہ یہ واقعہ طلبہ اور اسا تذہ کے لئے بھی عبرت ناک ہے۔ اگر خدانخواستہ کی استاد نے تخواہ پوری لی لیکن وقت بورانہیں دیا تو اس کم دیئے ہوئے وقت کے مقابلے میں جو بیسہ آیا، وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ اور ایسا حرام ہے کہ 'شراک من النار أو شراکان من النار "کا مصدات ہے۔

اورطلبہ کے لئے اس لئے کہ ان کے پاس مدرسے کی چیزیں امانت ہوتی
ہیں۔ جس کمرے میں وہ رہتے ہیں۔ وہ کمرہ ان کے پاس امانت ہے۔ جس درسگاہ
میں وہ پڑھتے ہیں، وہ درسگاہ ان کے پاس امانت ہے۔ جس چار پائی پر وہ لیٹتے ہیں۔
وہ چار پائی ان کے پاس امانت ہے۔ مدرسہ کی جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں۔ وہ مدرسہ کی
طرف سے ان کے پاس امانت ہیں۔ اس طرح مدرسہ کی دیگر املاک جیسے دیواریں،
عمارت اور درخت و پودے وغیرہ بھی امانت ہیں۔ یہ سب مدرسے کی مقدس امانیت
ہیں۔ اگر آپ انہیں خراب کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہوکہ نشسر اک مسن السنساد

أوشراكان من النار "كامصداق بن جاكيل-

اس کئے سال کے آخر میں اِس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خدانخواستہ مدرسہ کے بیسے یا اس کی املاک میں دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی یا خیانت تو نہیں کی۔

وقت میں کوئی خیانت یا کوتائی تو نہیں کی۔محنت میں کوئی خیانت اور کوتائی نہیں کی۔ اگر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا جاہیے اور بید دُعا بھی کرنی جا ہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اس پر استقامت کی تو فیق عطا فرمائے۔

# مختلف درجات سے فارغ ہونے والوں کے لئے الگ الگ نصائح:

ایک بات تو یہ ہے۔ اب میں ایک بات ان سے کہوں گا جو دورہ َ حدیث سے فارغ ہوئے مدیث سے فارغ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر ایک بات ان سے کہوں گا جو درجہ تخصص سے فارغ ہوئے ہیں، پھر ایک بات ان سے کہوں گا جو درجہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں۔

# اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے:

دورہ حدیث سے جوطلبہ فارغ ہوئے ہیں، انہیں انشاء اللہ وفاق المدارس کے امتحان میں کامیابی پر'' شہادۃ العالمیہ' ملے گی۔ پہلے بیہ بھھ لیجئے کہ بیشہادۃ العالمیہ (بنسر اللام) ہیں ہے بعنی عالم ہونے کی سند۔ ربنتی اللام) ہیں ہے بلکہ شہادہ العالمیہ (بکسر اللام) ہے بعنی عالم ہونے کی سند۔ یہاں پر بیہ بات سمجھ لیجئے کہ وفاق والوں کی بیہ مجبوری تھی۔ اس مجبوری میں ہم بھی شریک تھے (عاملہ اور شور کی میں ہم بھی شامل تھے) کہ اسے کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہی تھا۔ عام طور پر بیہ نام جامعۃ الازھر کے فارغ التحصیل علاء کی اساد پر جاری ہوتا دیتو ہم نے جامعۃ الازہر کی تقلید میں اس کا نام' شہادۃ العالمیہ' تجویز کیا نیز قانونی

طور پر چونکہ حکومت اس کا معادلہ ایم۔اے عربی اور ایم۔اے اسلامیات (ڈبل ایم۔اے اسلامیات (ڈبل ایم۔اے) سے کررہی تھی، اس لئے بھی اس کا بیانام تجویز کیا گیا۔ اس کے معنی ہیں "عالم ہونے کی سند' لیکن یہاں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔

ایک بات تو یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے جوسند جاری کی جاتی تھی ، اس کا نام تھا" سند الفراغ" يعنى فارغ ہونے كى سند ميں نے اينے والد ماجد رحمة الله تعالی علیہ سے حضرت مولانا انورشاہ تشمیری رحمة الله تعالی علیه کا بدملفوظ بار بارسا۔ وہ طلبہ سے فرماتے تھے کہ بیسندجو تمہیں جاری کی جاتی ہے، اس کا بیمطلب نہیں ہے کہتم عالم دین بن گئے ہوبلکہ اس کامقصد سے کہ تمہارے اندر قوت مطالعہ پیدا كرؤى كئي ہے۔ اب اگر، تم فقد، اصول فقد، منطق فلسفد، علوم بلاغت، علم صرف ونحو، حدیث، اصول حدیث، تفسیریا اصول تفسیری کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو کے تو مطالعہ کے ذر یعے سمجھ سکو گے، کہیں کہیں اتفاق سے کوئی مشکل پیش آگئی تو وہاں لغت اور شروح سے مددمل جائے گی لیکن اب باقاعدہ درساً پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی عالم نہیں ہوئے بلکہ عالم بننے کا راستہ تیارہوگیا۔ عالم اس وفت بنو کے جب اس قوت مطالعہ کو استعال کرو گے، اینے مطالعہ اور شخفیق کو بڑھاؤ گے ، کہیں تدریس کے لئے مطالعہ کرو گے، کہیں تصنیف کا کام کرو گے تو اس میں مطالعہ کرو گے، اس سے علم بر ھے گا۔ فتو کی کا کام کرو گے تو کئی کتابیں دیکھنا پڑیں گی ،علم برھے گا۔ بیکٹی برس تک جب بیسلسله جاری رہے گا تو انشاء اللہ، عالم دین بھی بن جاؤ گے۔ اب عالم دین نہیں ہے۔ بعض طلبہ کو یہ غلط بھی ہوجایا کرتی ہے کہ وہ یہ بھھنے لگتے ہیں کہ ہم عالم دین بن گئے۔ اس لئے دوبارہ کہنا ہوں کہ ابھی عالم دین نہیں ہوئے بلکہ قوت مطالعہ پیداہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں'' اصلی طالب علمی کا اب آغاز ہوا ہے۔''

# طالب علمی تمھی ختم نہیں ہوتی:

طالب علمى بهى ختم نہيں ہوتى ۔ بلكہ يہ من السمھد إلى اللحد "جارى رہتى ہے۔ الحمد لله ميں تو وُعا كرتا ہول كه اے الله! مجھے مرتے دم تك طالب علم رکھئے۔ اگر الله تعالى طالب علم بننے كا منصب عطا فر مائے تو يہ بہت بڑا منصب ہے۔ اس ميں الله تعالى طالب علم بننے كا منصب عطا فر مائے تو يہ بہت بڑا منصب ہے۔ اس ميں هي مَن سَدَكَ طَرِيقًا يَلُمَ مِن فِيه عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ بِه طُويقًا إلى الْبَحَنَّةِ ﴿ (مسلم، منداحد بن عنبل)

کی بشارت ہے، فرشتے قدموں کے بنچ پر بچھاتے ہیں۔ سمندروں کی محھلیاں ان کے لئے استغفار کرتی ہیں۔

# عالم دین ہونے کا معیار:

دوسری بات سے کہ قرآن مجید نے عالم دین ہونے کا ایک معیار بتلایا ہے۔ وہ بیرے کہ

﴿ إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَوُ اللهِ (الفاطر،٢٨)

"خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔"

لینی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خشیت والے صرف علاء ہی ہوتے ہیں۔ اپنے ضمیر کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی کنتی خشیت پیدا ہوئی ہے۔ اگر پچھ خشیت پیدا ہوئی تو سمجھ ایکے کہ پچھ ما آیا ہے، اور اگر نہیں پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ پچھ ما آیا ہے، اور اگر نہیں پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ پچھ ما تیا ہے، اور اگر نہیں پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ محروی ہے۔ فکر اور بریشانی کی بات ہے۔

إس خشيت كو دُهونلر ميئ ، تلاش ميجة - بيرخشيت كبال ملے گى ؟ دكانول ميں

ملے گی؟ بازاروں میں؟ کارخانوں میں؟ نہیں نہیں بلکہ بیہ خشیت خشیت والوں کے بہترین یاس ملے گی۔

﴿ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ كُونُوا اللَّهُ وَ كُونُوا اللَّهُ وَ كُونُوا المَّعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (الوب:١١٩)

"اے ایمان والو! خدا تعالی سے ڈرتے رہواور راستبازول کے ساتھ رہو۔"

#### والدصاحب رحمة الله تعالى عليه كا ايك الهم ملفوظ:

یہ اللہ والول کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جمی سال ہم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سال تخصص فی الإ فاء کا شعبہ قائم کیا۔ خود ہی تخصص فی الإ فاء کا کام کراتے تھے۔ ہم دونوں بھائی تخصص کی جماعت میں تھے۔ کل چھ سات ساتھی تھے۔ حضرت والد صاحب بار بار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! دورہ حدیث تک پہنچنے کے بعد تم نے فقہ ظاہر کی تعلیم حاصل کرلی ہے۔ بھی فقہ باطن کی تعلیم باقی ہے۔ جس اہتمام محنت اور کوشش سے تم نے فقہ ظاہر کے کام میں وقت لگایا ہے۔ اتن بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ فقہ باطن کی طرف توجہ دو۔

تخصص فی الإفقاء میں روزانہ سبق تو نہیں ہوتا تھا۔ البتہ فتوی یونسی کی وجہ سے روزانہ مجلس میں حاضری ہوتی تھی۔ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو۔ جس دن وہ بیہ بات نہ فرماتے ہوں کہ دیکھو! جب تک تم علم باطن کو حاصل نہیں کرو گے۔ عالم دین نہیں بنوگے۔ عالم دین بنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو، بورے مسلمان بھی نہیں بنوگے۔

#### تكبر دور كئے بغير جنت ميں داخلہ ہيں:

باطن میں اگر تکبر گھسا ہوا ہے تو کیا جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ حدیث میں ہے۔

﴿ لا يَهُ خُولُ الْ يَحِنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٍ مِنْ كَابِ الإيمان) كَبْرِ هُوتُو جَنت مِين داخله بَين على كار، "أكر ذرّه برابر بهي كبر بهوتو جنت مِين داخله بَين على كار، "

اگر خدانخواستہ دل میں علم کا کبر گھسا ہوا ہے یا عمل کا یا نسب کا یا منصب کا یا خاندان کا یا مال ودولت کا یا ذہانت کا یا حسن و جمال کا، کسی بھی چیز کا کبر اگر گھسا ہوا ہے تو جنت کا راستہ تو اس سے گیا۔ جب تک اس رذیلے سے قلب کو یا کنہیں کرو گے، جنت میں واخلہ نہیں، سارے وظائف دھرے رہ جائیں گے۔

# اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے:

اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے۔ میں نے اپنے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ حکایت سی فرمایا کہ ایک بزرگ جن کی پوری زندگی تصنیف وتالیف اورعلمی مشاغل میں گذری تھی۔ انتقال کے بعد کسی مرید یا شاگر دسے خواب میں ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کا حال پوچھا تو فرمایا: بس، بال بال نے گیا۔ مجھ سے پوچھا گیا: تہمیں اتن عمر دی گئی، بتاؤ ہمارے لئے کیا لائے۔ میں نے کہا کہ یااللہ! پوری زندگی آپ کے دین کی خدمت میں گذاری تھی۔ فرمایا گیا کہ تم نے علم وین کی خدمت تو کی لیکن میرے واسطے تو نہیں کی، بلکہ اس لئے کی تھی کہ تہمیں علامہ اور مولا نا کہاجائے۔ یہ تو تہمیں مل چکا، میرے لئے کیالائے ہو۔ وہ بتاؤ۔

میں یہ س کر سائے میں آگی۔ میری ساری بو نجی کھوٹی نکل آئی۔ مجھ سے بار بار بوچھا جانے لگا کہ بتاؤ ہمارے لئے کیالائے ہو۔ میں نے عرض کیا: یا اللہ!
میری تو بو نجی ہی ہے تھی اور تو بچھ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا گیا کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب تم لکھ رہے تھے۔ تم نے دوات میں قلم ڈالا، اسے نکال کر جب لکھنے کے لئے کاغذ کے پاس لائے تو قلم میں سے روشنائی کی ایک بوند کاغذ پر گرگئی۔ تم نے قلم رکھا اور بوند صاف کرنے کے لئے کپڑے کو اٹھایا، استے میں ایک مکھی اس پر آ کر بیٹھ گئی جو اس کا پانی چوسنے گئی، تو تم نے یہ سونچ کر اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیای ہے، بیاس بچھا لے تو کھر صاف کروں گا۔ یہ کام تم نے ہمارے لئے کیا تھا۔ تمہاری یہ نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ای کی بدولت تمہاری بخشش کرتے ہیں۔

# الله والول كى صحبت كے بغير عادة اصلاح نہيں ہوتى:

یہ باتیں اللہ والوں اور خشیت والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں۔ اس کئے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ (التيب:١١٩)

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔"

صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان کے بھی سیج، دل کے بھی سیج اور عمل عمل عمل کے بھی سیج اور عمل عمل کے بھی سیج یعنی اللہ والے۔ اگر تمہیں وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور مختلف رذیاوں اور فضیلوں کی اصطلاحیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت

کو لازم پکڑلو۔ اپنے آپ کوکسی اللہ والے کے سپر دکر دو۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عادۃ اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کوکسی مرشد کے حوالے کرے۔ اور ایسا حوالے کرو کہ اپنا ارادہ ختم کردو۔ جس طرح وہ کہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اپنے آپ شخ کے ایسے سپر دکرو' کے الممیت فی ید الغسال'' جیسے مردہ عسل دلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جدھر اس نے پلٹا، ادھر بلیٹ گیا، میت کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔

اس طرح کرنے سے انشاء اللہ اصلاح باطن ہوجائے گی، تزکیہ باطن عاصل ہوجائے گااور جنت کا راستہ کھل جائے گا۔

# "تربیت" کا مرحلہ باقی ہے:

رسول الدُّصلى الله عليه وسلم كے مقاصد بعثت جار بيان كے گئے۔ ﴿ يَتُ لُو اَعَلَمُهُمُ الْكِتَ اِيَاتِهُ وَيُزَكِّيهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَ اِيَاتِهُ وَيُزَكِّيهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَ الْكِتَ الْمُحَدِينَ ﴾ وَيُزَكِّيهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَ اللهُ وَيُوَكِّيهُمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَ اللهُ وَيُو الْكِحَدُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَا عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

"(رسول الله صلى الله عليه وسلم) ان كے سامنے قرآن كى آيات بر هتے اور ان كو باك كرتے اور (خداكى) كتاب اور دانائى سكھاتے ہیں۔"

''یت لو علیه هر ایاته ''میں قرآن کیم کے الفاظ کی تعلیم ہے۔''ویعلمه هر السکتاب''میں قرآن مجید کے معانی کی تعلیم اور'' السحکمة''میں حدیث اور سنت کی تعلیم ہے، اور''یز کیه هر''میں تزکیہ ہے۔ اس کا نام تربیت ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ تین چیزوں کا تعلق تعلیم ہے۔ ج۔

۲\_معانی قرآن کی تعلیم ۳\_سنت کی تعلیم

اور ایک چیز تربیت کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کا خلاصہ دولفظوں میں نکل آیا۔

ا تعلیم ۲ تربیت

آپ نے تعلیم تو کچھ حاصل کرلی ہے۔ الفاظ قرآن بھی کیھے، معانی قرآن کا علم بھی حاصل کیا، جلالین بڑھی، بیضاوی بڑھی اور دورہ حدیث میں سنت کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن'' تربیت'' کا مرحلہ باتی ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اس وقت تک مکمل عالم نہیں ہوگے اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں کہنا ہوں کہ یورے مسلمان بھی نہیں ہوگے۔

#### طلبہ دورہ صدیث کے لئے پیغام کا حاصل:

اس لئے جوطلبہ دورہؑ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں۔ان کے لئے میرے پیغام کا حاصل دو چیزیں ہیں۔

ا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو عالم نہ مجھو، طالب علم مجھو اور رہے مجھو کہ اپنے آپ کو عالم نہ مجھو اور دنیا کی اشیاء اور کہ اصل طالب علمی اب شروع ہوئی ہے۔ اپنے علم کو بڑھاؤ۔ دنیا کی اشیاء اور مال پرتو قناعت کروہ علم ایسی چیز نہیں کہ اس پر قناعت کی جائے۔

کی جائے۔

۲۔ دوسری بات سیہ ہے کہ فقہ باطن کی طرف توجہ کرو اور اس کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ اپنے آپ کوکسی اللّٰہ والے کے سپر دکردو۔

# فارغ التحصيل طالبات کے لئے اہم نصیحت:

یہ تو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلبہ کی خدمت میں گذارشات سے بھی ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئی میں اور یہی ساری باتیں ان طالبات سے بھی ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئی ہیں اور ایک بات ان سے ایسی بھی کہنی ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ وہ یہ کہ طلبہ تو درس نظامی آٹھ سال میں پڑھتے ہیں اور آپ نے چار سال پڑھالیکن سند آپ کو بھی '' شہادۃ العالمیۃ' کی ملے گی۔ انصاف سے سوچو! کیا تمہاری علمی قابلیت اتن ہی ہے جتنی ان طلبہ کی جنہوں نے آٹھ سال کھیائے۔

میں آپ کو طعنہ دینے کے لئے نہیں کہہ رہا بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں تا کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت واضح رہے کہ آپ نے آٹھ سال کی بجائے جارسال لگائے ہیں۔ آپ کا نصاب ہم نے ہی بنایا تھا (وفاق کی عاملہ نے بنایا تھا اور میں اس کا رکن ہوں) لیکن آج تک ہماراضمیر اس پرمطمئن نہیں ہے کہ اس جار سالہ نصاب يرآب كو" شہادة العالمية" وى جائے۔ وفاق المدارس كے صدر ہمارے استاذمحر م حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مظلہم کی رائے بھی یہی ہے کیونکہ آپ کومعلوم ہے کہ آب نے نہ بخاری پوری بڑھی، نہ مسلم بڑھی، نہ ابوداؤد پوری بڑھی، نہ مشکوۃ بوری بڑھی، نہ فقہ کی ساری کتابیں بڑھیں اور نہ منطق وفلفہ کی۔ آپ کے لئے ایک مخضر سا راستہ نکالا گیا۔ میں اس پر بھی آ ب کو مبارک باد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جارسالہ تعلیم کے زبورسے آ راستہ کیا ہے۔ بیجھی بہت بڑی دولت ہے۔ آپ قابل قدر ہیں۔ پہلے ہماری بچیوں کو بیہ دولت بھی نصیب نہیں تھی لیکن یاد رکھنا اینے آب كوآ دھا عالم مجھنا بلكہ میں نے تو ابھی طلبہ سے بيكہا كہ اپنے آپ كو عالم نہ مجھنا، طالب علم مجھنا تو آپ اینے آپ کو آ دھا طالب علم مجھنا۔

# " مررسته البنات " كے متعلق آنے والی شكايات:

ایک اور بات بھی عرض کرنا جا ہنا ہوں۔ وہ بیر کہ جہاں بھی مدرستہ البنات قائم ہیں، وہاں کے بارے میں بیر بات کثرت سے سننے میں آ رہی ہے۔سب مدارس اور سب عالمات کے بارے میں نہیں کہہ رہا لیکن بہت سے مدرسوں کی بہت سی عالمات کے بارے میں یہ شکایتی میرے کانوں تک پینی ہیں اور کھھ واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ چونکہ تعلیم ادھوری ملی اس لئے بعض طالبات کو بیانقصان ہوا کہ ان کے دماغ اونچے ہوگئے۔ اینے آپ کو اینے مال باب سے بھی برا سمجھنے لگیں، اینے بڑے بہن بھائیوں سے بھی بڑا سمجھنے لگیں کہ ہمارے مال باپ عالم نہیں، ہم عالمہ ہیں۔ ہمارے بہن بھائی عالم نہیں ہم عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاربہ ہیں۔ اس کا عقیجہ بیہ ہوتا ہے کہ مال باپ کی خدمت جتنی پہلے کیا کرتی تھیں، ابنہیں کرتیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی اور عجز وانکساری کا جوسلوک پہلے تھا، اب اس میں کمی آنے لگی۔اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات سے کہ اینے گھر میں تو مال باب، بہن بھائی وغیرہ تو بردہ ڈال دیتے ہیں لیکن سسرال والے تو اس قتم کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ، وہ تو چھوٹے سے عیب کو بہت اچھالتے ہیں ، پر کا کو ابنادیتے ہیں۔ اگر وہاں جا کرتمہارا معاملہ اینے شوہر سے یہی ہوا کہ وہ عالم نہیں اور تم نے اینے آپ کو اس سے براسمجھا تو کیا ہوگا؟ تم اس کی خدمت کرنے میں عارمحسوس کروگی حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کتنے فضائل بیان کئے ہیں۔ ساس، سسر کے ساتھ تمہارا ادب واحترام کا وہ تعلق نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں شریف خاندان کی عورتیں کرتی ہیں کہ ان کا ادب واحتر ام بھی کرتی ہیں اور ان کی خدمت میں بھی کرتی ہیں۔

#### محبت کا جواب محبت سے ملا کرتاہے:

شریف لڑکیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہو کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے ساس،سر کی خدمت کرے یا دیور اور نندوں کی خدمت کرے یاان کی مہمانداریاں کرتی پھرے۔ ان کو کھانا پکا لکا کھلاتی پھرے لیکن اگر ایبا کروگی تو اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا اور پھر پیار کے بدلے پیار ملے گا۔ تم ساس ،سرکو اپنا کا ثواب آپ ہی کو ملے گا اور پھر پیار کے بدلے پیار ملے گا۔ تم ساس ،سرکو اپنا باپ اور ماں بنا کر رکھو گی تو وہ تہمیں بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ نندوں اور دیوروں کو اپنا بہن بھائی شمجھو گی تو وہ تہمیں اپنی بہن شمجھیں گے۔ محبت کا جواب محبت سے ملا کرتا ہے۔ تکبر کا جواب محبت سے ملا کرتا۔

#### نا گوار واقعات:

الحمد الله، دارالعلوم کراچی کی طالبات کے ایسے واقعات میرے علم میں نہیں آئے اور الحمد الله اس مدرسے کی بھی ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سی لیکن کئی مدرسوں کی طالبات کے یہ قصے سامنے آئے کہ پہلے اچھی خاصی تھیں لیکن اب لڑکیوں کے اخلاق و کردار میں فرق آگیا۔ نہ مال باپ کے ساتھ ولی رہیں اور نہ بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک رہا۔ شادی ہوئی تو بچھ ہی دنوں کے بعد میاں بیوی میں تلخیاں شروع ہوگئے۔ ایک واقعہ ایسا بھی میرے علم میں ہے کہ طلاق ہوئی اور ایک واقعہ ایسا میں میں ہے کہ طلاق ہوئے والی تھی۔ کہ طلاق ہوگئی اور ایک واقعہ ایسا میرے علم میں ہے کہ طلاق بالکل ہونے والی تھی۔ نتی میں ہم لوگ پڑ گئے، بہت بچھ مجھایا، کوششیں کیں۔ تقریباً ایک سال کی کوششوں کے بعد الله تعالی نے طلاق سے بچا لیا گر ابھی تک ان کی زندگی میں وہ لطف پیدا

#### نہیں ہوا جومیاں ہیوی کی زندگی میں ہونا جا بیئے۔

#### اینے آپ کو بڑا سمجھنا شیطان کی ستت ہے:

علم ایک نعت ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پر تکبر پیدا ہو جائے۔یاد رکھئے کہ تکبر پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک علم نہیں آیا۔ جس کے پاس علم دین آیا کرتا ہے، اس کا سر جھک جایا کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جس درخت پرکوئی پھل لگا ہوا نہ ہوتو وہ یوں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تنا ہوا، اس کی ساری شاخیں میں درخت پرکوئی پھل لگا ہوا نہ ہوتو وہ یول سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تنا ہوا، اس کی ساری شاخیں ساری شاخیں تنی رہتی ہیں اور جو درخت پھلوں سے لدا ہوا ہو، اس کی ساری شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ تاجدار دو عالم سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کومشرکین مکہ نے بے دردی سے تکالیف پہنچا کیں۔ آپ اپ اپنی مرتبہ جملے کئے قتل کے منصوبے بنائے۔ سازشیں کیس لیکن کوچین نہیں لینے دیا۔ کتنی مرتبہ جملے کئے قتل کے منصوبے بنائے۔ سازشیں کیس لیکن جب تاجدار دو عالم سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ شہر میں داخل جوئے تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ تنا ہوانہیں تھا۔

عزیز طالبات، یادر کھو! اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شیطان کی سنت ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا۔ اتنا بڑا عالم کہ بعض فرشتوں سے بھی اس کاعلم زیادہ تھا لیکن تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔ اس لئے اگر کوئی تکبر کا شائبہ ہوتو اُسے نکال دو اور کسی اللہ والے سے رشتہ جوڑو۔

# بهشتی زیور کو اینامشعل راه بناؤ

اس سلسلے میں آپ کومیں بیمشورہ دوں گا کہ بہتی زبور کے ساتویں حصہ میں

پیری مریدی اور باطن کی اصلاح سے متعلق مضامین اور کافی تفصیلی کلام ہے۔ آپ اسے غور سے پڑھیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے بزرگوں اور اسا تذہ سے پوچھیں پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے ایک اور بات کہوں (ببتہ نہیں آپ اس کی قدر کریں گی یا نہیں؟ کہیں آپ اس میں اپنی تو بین نہ سمجھنے لگیں) وہ بات یہ ہے کہ الحمدللد آپ نے پڑھا تو بہت بچھ ہے لیکن عملی زندگی میں اس سب کالبّ لباب وہی ہے جو بہتی زیور میں لکھا ہوا ہے۔

بہتی زیور کو اپنا مشعل راہ بنالو۔ از اول تا آخر بہتی زیور کا مطالعہ کرو۔ صرف ایک مرتبہ مطالعہ کافی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدِ ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے ہماری بہنوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ شروع سے آخر تک پڑھا کرو۔ جب ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دو۔

میں نے آپ کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر خطاب کیا ہے۔ امید ہے کہ میری بیر باتیں آپ کی دل شکنی کی بجائے باعثِ تقویت ہوں گی۔

# بیمفتی بننے کی سندنہیں

تخصص سے فارغ ہونے والے ساتھوں سے بھی ایک بات عرض کرنی ہے اور وہ یہ کہ والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ پورے ملک میں چار پانچ ہی تو مفتی ہیں۔ جب کی مسئلے میں اجتماعی غور وفکر کی ضرورت پیش آتی ہے تو چار، پانچ سے زیادہ مفتی نظر نہیں آتے۔ جب ہمار اتخصص کا نصاب پورا ہونے لگا تو فرمایا: یاد رکھو! ہم جو تہہیں سند دے رہے ہیں، وہ اس بات کی سند نہیں کہ تم مفتی ہو گئے، بلکہ ہم اس بات کی سند دے رہے ہیں کہ تم نے تخصص فی الافقاء کا نصاب اپنے استادوں کی زیر گرانی با قاعدہ پڑھ لیا اور اس کے امتحان میں کامیا بی حاصل کی۔ ابھی مفتی نہیں

ہے۔ مفتی اس وفت ہنو گے جب سالہا سال کسی ماہر مفتی کی ماتحتی اور نگرانی میں رہ کر اسکی ہدایات کے مطابق فتو ہے لکھتے رہو گے۔ انہیں دکھاتے رہو گے، وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ پھر رفتہ رفتہ جب وہ تمہارے فتو ہے پراطمینان کرنے لگیں تو پھرتم مفتی کہلاؤ گے۔

میں نے ۱۹۲۰ء میں تخصص کیا اور پھر والد صاحب کی تربیت میں کام کرنا ' شروع کیا۔ حضرت والد صاحب کا انتقال ۱۹۷۱ء میں ہوا (لیعنی سولہ سال بعد) اس وقت تک وہ میرے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھتے تھے، مجھے''نائب مفتی'' کہتے تھے۔ مولانا عاشق الہی صاحب کو بھی''نائب مفتی'' کہتے ہیں۔

#### جنوبي افريقه كاواقعه

ا ۱۹۲۱ء میں والدصاحب کے ساتھ جنوبی افریقہ جانا ہوا تو پورے ملک میں عالم ہی دو تین تھے، وہ بھی ہندوستان کے تھے۔ والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ۱۹۷۷ء میں جانا ہوا۔ وہاں جاکر دیکھا کہ اتنے مفتی ہیں کہ ہرگاؤں میں ایک مفتی مل جاتا ہے۔ جہاں جائیں، مفتی صاحب مل جاتے تھے۔ جیرائگی ہوئی کہ گیارہ سال میں کیا انقلاب آگیا کہ صرف علماء ہی نہیں، یہاں مفتی اتنے زیادہ پیدا ہو گئے۔ جتنے شہر اتنے مفتی، جتنے گاؤں اتنے مفتی۔ شوق پیدا ہوا کہ جاکر ان سے ملاقات کریں، جاکر دیکھا کہ چھوٹے جھوٹے لڑے مفتی بنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں کوئی کارخانہ لگا ہوا ہے جو ایک سال میں مفتی بنا دیتا ہے، اور بڑی تعداد میں ای کی یروڈکشن (Production) چل رہی ہے۔

اب ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں۔مفتیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی اب ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں۔مفتیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی ہے۔تخصص فی الافقاء میں داخلہ ملتے ہی مفتی کہلانا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی

تک تخصص کی تربیت بھی حاصل نہیں کی ہوتی۔ اور فارغ ہونے کے بعد تو با قاعدہ اپنے نام کے ساتھ بریکٹ میں اس لئے لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ بریکٹ میں مفتی کا لفظ لکھتے ہیں۔ بریکٹ میں اس لئے لکھتے ہیں تا کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ کسی اور نے لکھ دیا ہے حالانکہ لکھتے خود ہی ہیں۔

#### مفتى بننے كاطريقه

خدا کے لئے دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ مفتی ہو گئے۔ ہرگز خیال نہ سیجئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو تربیت حاصل کی، وہ بے کار چلی گئی۔ نہیں نہیں، وہ بہت قیمتی چیز ہے، بنیاد تیار ہوگئ۔ اب اِس بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اوروہ یہ کہ کسی ماہر مفتی کی ماتحتی میں رہ کر کام سیجئے۔ وہ تمہاری غلطیاں بتائے گا اس پر خوش ہوئے، برا نہ مائیئے۔ بعض ایسے متکبر بھی ہوتے ہیں کہ استاد غلطی نکالی ہے، ایسے لوگوں کی بھی اصلاح نکالی ہے، ایسے لوگوں کی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایسے کو محتاج سمجھ کر اپنے فتووں کی اصلاح لیتے رہیئے اور جب وہ اصلاح کریں تو اس پر ان کے ممنون ہوئے۔ اس طرح کرنے سے پچھ عرصے کے اصلاح کریں تو اس پر ان کے ممنون ہوئے۔ اس طرح کرنے سے پچھ عرصے کے بعد آپ کے فتوے اس قابل ہو جا ئیں گے کہ علماء اس پر اعتاد کرنے لیسی۔

#### بهارا حال

اس وقت ہمارا حال وہ ہوگیا ہے جو'' اُشخب طمّاع'' کا تھا۔' نفحۃ العرب' میں اس کا قصّہ مذکور ہے۔'' اشخب طمّاع'' لا لجی بہت تھے، اتنے لا لجی شھے کہ ان کا لا لجی ہونا ضرب المثل بن گیا تھا یہاں تک کہ ان کے نام کے ساتھ ' نظمّاع'' (لا لجی ) کا لقب لگ گیا ہے۔ چونکہ واقعۂ لا لجی تھے، اس لئے بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں جا دے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں جا دے تھے۔ بچوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ان کی چھیڑ چھاڑ سے تگ آکر

ان سے کہا کہ فلال کے گھر مٹھائی تقسیم ہورہی ہے، تم وہال کیوں نہیں جاتے۔ جیسے ہی بچوں نے بیہ سنا، وہ اس مکان کی طرف بھاگ پڑے۔ بچوں کو بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ پڑے، بچوں کو بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ پڑے، لوگوں نے بوچھا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے کیا خبر! واقعی تقیم ہورہی ہو۔ ایسا ہی ہمارا معاملہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کومفتی لکھنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے مفتی کہنا شروع کیا تو سوچنے لگے کیا خبر! واقعی مفتی ہو گئے ہوں۔

# قرآن مجيد ختم كرنے كامسنون طريقه:

اب ایک بات درجہ حفظ و ناظرہ اور درجہ تجوید وقر اُت کے طلبہ و طالبات سے کہنی ہے۔ الحمدلللہ، آپ نے قر آن مجید مکمل کیا ہے۔ کسی نے حفظ، کسی نے ناظرہ اور کسی نے تجوید وقر اُت کے ساتھ۔ اس موقع پر میں آپ کو اپنے والدِ ماجد رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا تا ہوں۔ اس ملفوظ سے پہلے جو بات وہ تمہید کے طور پر فرمایا کرتے تھے، وہ سنا تا ہوں۔

کیا آپ کومعلوم ہے کہ ختم قرآن کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جب سورة
الناس پڑھتے ہیں تو فوراً ای مجلس میں الحمد للہ سے شروع کر کے السقہ ہے۔ اولینک
هم الممفلحون " تک پڑھتے ہیں۔ یہ ختم قرآن کا مسنون طریقہ ہے۔ جب اپنے
طور پر قرآن مجید کی تلاوت کریں ، اس کا بھی مسنون طریقہ یہی ہے۔ حدیث میں
"حالاً مرتحلاً" کے الفاظ آئے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ "اترتے ہی فوراً سواری
پرسوار ہوگئے"۔ یعنی قرآن مجید ختم کرتے ہی دوبارہ شروع کر دو۔

# اینی زندگیاں قرآن میں ختم کر دو

اس مسنون طریقہ عضم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو نیا

شروع کیا، اسے بھی پورا کرو۔ والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس سنت کا حوالہ دے کر فرمایا کرتے تھے کہ' یاد رکھو! قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو قرآن میں ختم کرنا ہے'۔

حفاظِ قرآن پر اسکی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظِ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا، انہیں یہ قدرت بھی دے دی کہ وہ چلتے بھرتے بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اِس زیور کو اپنے ساتھ رکھو۔ قرآن ایک ایبا رفیق ہے کہ جس کے ساتھ ہو جائے، وہ بھی تنہا نہیں رہتا۔

#### اجازت حدیث (طلبه ی طرف سے درخواست پرفرمایا)

میں آپ کوان تمام کتب حدیث کی اپنی سند سے روایت کرنے کی اچازت
دیتا ہوں جو میں نے اپنے اسا تذہ سے پڑھی ہیں یاسنی ہیں یا جن کی اجازت مجھے
ہزرگانِ حدیث نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اپنی سند بھی مخضراً بیان کے
دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے مسلم شریف مولانا اکبرعلی صاحب نور اللہ مرقدہ سے
ہڑھی ہے جو وفات تک دارالعلوم کراچی میں استاذ رہے۔ اس سے پہلے مظاہر العلوم
سہار نپور میں جلیل القدر استاذ تھے۔ انہوں نے مولانا منظور احمد صاحب سے پڑھی،
انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری سے پڑھی۔ حضرت سہار نپوری کی سند

بخاری شریف حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب جالندهری سے بڑھی ہے۔ انہوں نے حضرت میں احمد مدنی سے بڑھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے بڑھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی سندات مشہور ومعروف ہیں۔

والد صاحب رحمت الله عليه سے مؤطا امام مالک، شاكل تزندى درساً براهى

ہے۔ اور حصنِ حصین کی اجازت ان سے حاصل ہے۔ انہیں حصنِ حصین کی اجازت حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے حاصل تھی۔ اور یہ میری اعلیٰ ترین سند ہے کیونکہ اس میں میرے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔

- ا۔ میرے والدِ ماجد قدس سرہ
- ٢- مفتى عزيز الرحمن صاحب رحمته الله عليه
- ۳۔ اور حضرت شاہ فضل الرحمٰن سمنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ

مجھے جن بزرگوں سے اجازتِ حدیث حاصل ہے، ان میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ (صاحب اعلاء السنن شامل ہیں، انہوں نے مجھے روایت حدیث کی اجازتِ عامہ مطلقہ عطا فرمائی ہے۔

اسی طرح درساً پڑھنے کے علاوہ تمام مرویات کی اجازت مجھے اپنے والد ماجد سے بھی حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی ان کی تمام مرویات کی اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے صحاح ستہ کی اجازت حاصل ہے، جو انہوں نے تحریری طور پر وارالعلوم کراچی عطا فرمائی اور میں نے چونتیس کتابوں کے اطراف بھی ان کے پاس پڑھے ہیں۔ انہوں نے ان کی بھی اجازت مدینہ منورہ میں عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بھی مجھے عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بھی مجھے موایت حدیث کی اجازت حاصل ہے۔

ان کے علاوہ شیخ محمد حسن بن مشاط المکی المالکی المدرس بالمسجد الحرام بمکة المكرمة سے بھی اجازت حاصل ہے۔ مكه مکرمه میں ۱۲۴ء میں جب بہلی مرتبہ حاضری ہوئی، میرا بہلا حج تھا۔ وہاں اس وقت وہ مسجد حرام میں مدرس تھے۔ فقہ مالکی کے جلیل القدر فقیہ

اور محدث منھے۔انہوں نے مجھے اپنی تمام مرویات کی زبانی اور تحریری بھی اجازت عطا فرمائی اور اپنا سبط بھی عطا فرمایا۔

# حديث ومسلسل بالاولية "

انہوں نے مجھے حدیث "مسلسل بالاولتۃ" بھی سنائی تھی۔ وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔اس کامنن بیہ ہے:

﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلرّاحِمُونَ يَسُرُحَمُهُ مَنُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلرّاحِمُونَ يَسُرُحَمُهُ مَنُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْضِ يَسُرُحَمُهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾

یہ حدیث مجھ سے لے کر حضرت سفیان بن عیبینہ تک ''مسلسل بالاوّلیۃ'' ہے۔آگے اس کا''دنشلسل بالاولیۃ'' ختم ہو گیا ہے۔

یہاں ایک بات آپ سے بیوط کر دوں کہ اگرچہ بیہ حدیث ''مسلسل بالا وّلیۃ'' ہے اور میں نے آپ کو سنا کر اسکی اجازت بھی دے دی ہے لیکن بیہ حدیث میری زبان سے آپ کے لئے ''مسلسل بالا ولیۃ'' نہیں رہی کیونکہ آج ہی کے خطاب میں پہلے اور کئی حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ لہذا آپ کو مجھ سے ''سلسل بالا وّلیۃ'' حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ کسی اور ایسے استاذ کو تلاش کیجئے جس نے پہلے آپ کو کوئی حدیث نہ سنائی ہواور وہ سب سے پہلے یہ حدیث آپ کوسنائے۔

الله تعالی ہم سب کو إن روایات اور بزرگوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد للله رب العالمين ٥



مؤلف شیخ مجدصدیق المنشاوی

> اردوترجمه ابوابالفرج

مولاناخب الدخمود فاضل مَامعاً شرفيه

سر العام من من من العام ١٠- نا بعد وفي، يُراني اناركلي لا برئو- فون ١٣٥٢٢٨٣،

# رممر وعالم

تَألِيفَ مَولَاتَامُفَى مُحَمِّرُفِ أَرُو فَ حَسَّ الْإِلَافِعَالِيَهِ (مهتم جَامِعه مِحمُوديه مِيرُهُمانِدُيَا) (مهتم جَامِعه مِحمُوديه مِيرُهُمانِدُيَا)

سرب العلوم من العلوم العلام المركل لابؤ ون المعلام المعلام المعلام المركل لابؤ ون المعلام المعلام المعلام المعلام المعلام المعلوم الم